DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY
ROUSE AVENUE,
NEW DELHI-1

#### DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY

1 - Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi - 110 002

CI. No. 871-439 E12 9

Ac. No. 2677

Book is due on the date stamped.

| _ |  |
|---|--|
| a |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

# اركوارب كل يصبى

واكثر سبدع بدايش

تیمت: سات روید ناشر: چمن مبکر بود اردوبازار دملی ۲ مطبوعه: سیندوشان میتوریس دلی

کلکترمیں طنے کابہت عامر میک<u>و</u> طولو پہلی منزل ۱۰کولوٹولڈسٹریٹ کلکت<sup>و</sup>ما

دیباچه – میرزاادیب و ديباچه - داكور وحيد قريشي ا تتبيد - نقطة كنظر ٢٣

بهلا باب - ٥٥ مراء سے جنگ عظیم اول تک ٥٥ - ٩٨

برفقائے سرمسیّد ۲۳ بنعرار ۲۲

مقتف کی گزارش ۵

وبشان سرستيد كانترى سرايه ٩٨ افکار کی عمومی بحث ۲۷

ملقد رسیدسے باہرکا ارب ۸۰

شاعری ۱۸ نٹرملقدسرسیارسے باہر ۸۶

دومراباب سبخگعظیم (اول) کے بعد ۱۹۱۳ اس ۱۹۹۹ وکت اسم ۱۹ م ذربب، علم الکلام الدسیاست ۱۰۸.

וניש פון

### اردد نواف كي ارتخ اورا دبي تنقيد ١٣٦ فناوی به دراما ۱۹۱ طنزوظرافت ۱۲۰ فاول اورافسانه مهرا تيسراباب اردوادب ١٩ ١٩ م سے ابتک ١٨٥ ٢٧٢-١٨٥ امناف شعر ۱۹۲ نظم اوراً لأولغكم 194 كيت ۲۱۸ -- افساند ۲۲۳ ناول ۲۳۸ לעו ביאן تنقيب ١٢٧٤ التك مهد سوارخ ۲۵۲

دینی ادب ۲۵۷ افکامه ۲۵۹

# مصنف كي كزارش

مدیری به کتاب بے مدممبل ہے۔ اس کا جا لہض او قات و دم مجھے بھی کھٹکتا ہے۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اجمال سخت جوری کے شخت دواد کھا گیا ہے۔ میں طبعًا تفصیل پند آدی پوں مگرجہ تفصیل کا گوت یا طاقت نہیں ہوتی تو لامحا فراشاروں میں بات کر کے تصفی کروتیا ہوں۔ یہی صورت اس کتاب یہی صورت اس کتاب میں ہیں آئی تھی اور اب یہی صورت اس کتاب میں ہیں آئی ہی اور اب یہی صورت اس کتاب میں ہیں آئی ہی اور اب یہی صورت اس کتاب میں ہیں آئی ہی اور اب یہی صورت اس کتاب میں ہیں آئی ہی۔

اپنے زائے کے اوب کے بارے میں کچھ نکھنا معو فی کائم ہیں : وف اور لحاظ کے مجیلے ہوئے سلسلے ، قدم تدم پر دامن گراور عنا آن گرہوتے ہیں۔ صوحادہ آدی جس کا مسلک صلح کل اور محبت کل ہو، البی کا ب بھتے وقت سحنت پر شائی تنظیم کرنے ہڑھا ہوں۔ ہر موڈ برکسی ذکسی دوست کی شعبہ نظرا آئ تولمیں نئے آ منکھیں بنگلیں۔ ہوں۔ ہر موڈ برکسی ذکسی دوست کی شعبہ نظرا آئ تولمیں نئے آ منکھیں بنگلیں۔ بندھی مٹھی چلا جا اس جن میں بندھی مٹھی چلا جا اس جن میں ذباں رکھ عنچہ ساں اپنے دہن میں دبار رکھ عنچہ ساں اپنے دہن میں

میں سب کا دومت ہوں مگرسب میرے دوست نہیں رہ کھٹک بھی قدر نی چیز ہے مگر میں نے یہ روگ اپنے جی میں نہیں بسیا یا۔ انتخاص موتظر نہ تھے۔ ان کا کام میرے سامنے تھا اس لتے اس میدان میں بھی آنمائش کے یا وجود' تاؤمیں نہیں آیا۔

پھرہی امکان ہے کہری لائے بے توازن ہوگئی ہو۔ مگاس کے متے میں معذرت خواہ نہیں ہو ریکونکہ شایدمیری دیانتداداندلائے ہوگا۔

میں نے اس کتاب بی طویل فہرتیں بیش کی ہیں۔ مقصدیہ ہے کہ کوئی بھی وہ ندرہ جائے جسے ارتخ میں زندہ رہنے کا دعویٰ ہے۔ اس کے با وجود کچھے کام رہ گئے موں گے۔ ایسے عزیزوں اور دوستوں سے التی ہے کہ نا داخس نہوں مجھے مون مطلع کر دیں۔ میں انشا رالشرطیع ٹانی میں ان کا نام بھی درئ کر دوں گا۔ اور میکی مکن ہے کہ مجھے خود ہی اپنی فرد گزاشت کا بتہ جل جائے۔ میں اس کی جی الی کی کر دوں گا۔

میں نے ۵۵ ماء کے بعد کی ادبی تحریکوں کا بے لاگ تجزیے کیا ہے ہے۔ تجزیہ جاعت بندی کے اصول پڑہیں کیا میکہ ایک تورخ کی حیثیت سے کیا ہے پھریسی یہ واضح کر دیا ضروری ہے کہ میں محض تورخ نہیں، تا قدیمی ہوں اس لکے اثرات دنیا تھے کی اچھائی برائی پرمی محصلہ ہے۔ اس معاسط میں 'میں نے تہہیڑی اینا نقط و نظر پڑیں کر دیا ہے۔

فی کو کورو و کیدرولینی صاحب نے اپنے دیا ہے میں (جواس کتا کے ساتھ شائع ہود ہاہے ، نکھا ہے کہ میں نے انسان کی ادبی تحریک سے النساف نہیں کیا کیونکہ (ان کے خیال میں) نفسیاتی فور ہوں ، اپنے معاصر نی سے خوفز دہ ہوں . خوفز دہ تو ضرور ہوں کیونکہ خوف طبع انسانی کا نبیا دی لازمہ سے لیکن نفسیاتی ا

دبستان پریس نے اچی دائے اس سے ظاہر نہیں کی کہ یہ علم ابھی کک سا کمنس اور حقیقت تھینی کا درجہ حاصل نہیں کرسکا۔ محض قیاس ہے کلی تجربیہ اور کلی صدا قت نہیں بنا. فل د تخنین کا اس ہیں بڑا دخل ہے ۔ اور ہارے مک میں تواس نیم علم کے دعوی دادا ورصبی خام ہیں۔ نفس انسان کی گھرائیوں کہ بہنیا اور صبح تنایج برا مدکر نا میری لائے ہیں ابھی مکن نہیں ہوا۔ اس قیاسی اساس کی وجہ سے دوس میں کلیل نفسی کو بے نبیا داور خیر نفینی عمل قرار دیا گیا ہے ۔ میں کوامت اور ولا یت کو تو مان سکتا ہوں مگر تحلیل نفسی کو محمل علم منہیں میں کوامت اور ولا یت کو تو مان سکتا ہوں مگر تحلیل نفسی کو محمل علم منہیں مان سکتا ۔ بان بیم علم ضرور ہے اور ایک فاص صد تک مفید ہے۔

اس کتاب کے چھپ چکنے کے بعد مجھے فیال آیا کہ میں بعض مصنوں کا ذکرنہیں کرسکا دینی ادب (۱۹۳۷ کے بعد) سے اس باب میں مظہرالدین صدیقی صاحب ۱۱ میں احسن اصلاحی صاحب اور ڈاکسٹر غلام جیلانی برق صاحب کا ذکر آنا چاہیئے تھا۔ اس طرح جماعت اسلامی کے بعض مصنف اسور کیلانی صاحب اور اہرانقا دری صاحب بھی رہ گئے ہیں ہمندہ اشاعت میں ان کا ذکر تن میں آجا ہے گا۔

چندروز ہو تے جیل جائی صاحب کی تک کتاب (تنقیدا ور تخریہ) موصول ہوتی ۔ اس کے بعض مفا بین میں پہلے بڑھ چکا ہوں بعض میرے لئے نتے ہیں جمیل جائیں سوچنے والے ادیب ہیں اور باش کہنے کا اسلوب بھی رکھتے ہیں۔ بیں ان کی تحریدوں سے ہمیشہ متنا اثر ہوا ہوں۔ یہ تک کتا ہے بی فتران کی تر اس میں مکن نہیں ۔ مگرا فکا دیر تفصیل بحث اس دیبا ہے میں مکن نہیں ۔

ابن انشاکوم نے چا ندیگریں دیکھ لیا ہے۔ اب انہوں نے نیانعول کا یا ہے۔ ۔ مجلتے ہو توچین کو چلیے ؛ ابہت اچھا ، چلیں گے اطلبوالعلم ولوکان بالصین پڑ کرنے کا وقت آگیا ہے مگر فرربر ساسے ، کہیں جین جاکر وہیں کے نہوجاتیں۔ لہذا کے دائیں لینالانم سے ایسفزامہ سے اور انداز سیان اس انشاکا ہے۔ اس بھر لیجھ کرکیا کے اس میں ہوگا۔ ا

اب اظهارت کی منزل آئی ہے جمیرا دیب اور داکر وحید قریشی دونوں
نے ایک ایک دیا چرہ کی منزل آئی ہے جمیرا ادیب اور داکر وحید قریشی دونو
اپنی کتاب می سفادش کرائی ہے ۔ ان کے بعد واکٹر فلام حسین دوالفقار اسمتاز
منگلوری اور سید ہو کا شکریہ — ان سے میں نے فرمائش کی کرجہاں کہیں ضلا
نظراً تیں ہر کر دیں ۔ ان بینوں صاحبوں نے یہ کام کیا — میں ان کامشکور بلا منون
جوں — اور مرزانصیر برگی ان کے شکریے کے ایک نہیں کئی مواقع ادری آئیں کے فلا انہیں مزید توفیق دے ۔ ا

ستبرعب النتر

الهامن 'اردونگر شا براه مثبان' لامور

# دباجي

واكرما صب في اب تك وكم وكما الماس كا بيشر حصم معلق ب اردد کے کلاسیکی ادب سے مختلف کونٹوں سے اوران شخصیتوں سے نہوں نے ا پنا پن عهد ك اردوادب كومتا تركيا ب - ليكن ياكا ب ايك دوركونس مخلف دوروں کو محیط ہے اور ان میں سے ہردورا پینے مخصوص روا بط کی بایر اس صدى كاليك حصد بن كيا بيع حوايث بمركر المات كى وجد ساردوادب كىسب سى اہم اودسب سے منكام فيزصدى ہے . ١٨٥ عسے كيموجوده عدنكم وبشب ايك صدى كافاصل ب امكريه صدى يجيلي تمام صديول سے منفرد د کھائ دنی ہے۔ اس صدی نے بہت کچے دیاہے ا وربہت کے لیاہے۔ ياس صدى كالبتدائي نما د تعاجب والش فرنگ كي مستقل رئيد وانيول س تببودى سلطنت كى عظمت وسطوت كا فانتهروا اورايك سان سمندرياري آئى تردى تنزيب في مغليه تهذيب ك كمندريرا يا مل تعيركيا يردوراس صدى کے ا غاز کا دور تھا جب مرسیداحد فاں اور ان محظیم ر فقارنے وقت کے تیور بہان کر مالیس اورسوگوار دلوں کے اندر زندگی کے ایج طباع روشن کئے۔ اوريه ز انهى اس صدى كاايك جرونها جيب ال انثريا مثبتن كانترس كى نبيا د برقرى اوراسى صدى نے ملت اسلاميه كوتھى الى انڈيامسلم ليگ كى صولات ميں منظم ہوتے ہوتے بایا۔ اور میریبی صدی توٹھی جب سندو ستانیوں نے برطانی كى فلاقى كاجوا ابنى كردن ت أارفى فلك كيروبروجبدى كيكي الدهيان چلیں ، کیسے کیسے چراع مجے اور مجرکسے کیسے نے جراع ملاتے گئے کتن ادبی محلسى، معاشرتى اورعرانى تحركيس المسين . د ماعون مي كيد كيسه طوفان موجزت موت. دلون مركبيري سي امنكول في جنم ليا. اس صدى كا تجزيد كري تونكا بول مے سامنے بے شار تحر کیول ، سیاسی اور ادبی منگاموں اور تبذیب وترن

کی مدزائیوں کی ایک وسیع دیاآ بادم ماتی ہے اس مدی بین انبال کے افکار تازہ فیار اسکے افکار تازہ فیار اسکے دکار تازہ فیار اسکے مولانا ابوالکام آزاد کی طی بھیرتوں نے ذہنیات کی وسعتوں بیں ایک دور رس انقلاب بریار دیا۔

انگریزی کے نامودمصنف جادلس ڈکنزنے اپی مشہور تصنیف مود شہروں کی کہانی " میں انقلاب فرانس کے زمانے کوسب سے اچھاا ورسب برازمانه كالمن اكريم اس صدى كامست كانطباد فقط ايك فقرع مي كرنا عابي توكه يكتي بي كريم مدى يصدى يصغيري الم ترين مدى هى را وداس مطلق ا کوئی سالغ مہیں ہے .اس صدی کا ہر جہدائی خصوصیت کی بنا ہر ایک آائے ساز عيد بداور واكثر سيرعب الترف اس الم ترين صدى كاس طرح مطالعه كيا بادر ماصل مطالعه كواس طرح تجزياتا الدازمين في كياب كموس موثا یے کرایک عمل مبوط تادیخ ہاری انتھوں کے آگے بڑی ہے اور ہم بڑی سمولت تے ساتھ ایک ایک ورق الشتے ملے جاتے ہیں۔ ایک دور کاادب ایک اب دوری است بونی ہے ، مگراس تاریخ کاتعلق اس دور میں بسنے والے نوگوں ك دېنون سامى ب ، دا فلىش كان سے ، مداتى شكست درىين سے ب ، ومدان كيفيات اور رومان افدار سے ب اس ذہن است كامكا ادر پھر تج زیر بڑی گہری بھیرتوں کامتفاضی ہے ۔ صرف ایک مختصر سے جد کے ذمنى كوا نُعنَ كا ماط كرنا كم شنكل امرنهي ب ادريبال لوايك بورى صديكيلي ہوئی ہے احدصدی بھی وہ جے اہم ترین صدی کہا گیا ہے۔اس صدی کا دبی تخریب بڑی وصل مندی اور زرف بھاہی کا مطالبہ کرتا ہے اور میں بورے و توق سے یہ بات کہرسکنا ہوں کہ ہادے جلی الفتد مصنف نے یہ مطالب ہو اکرنے میں

می کوتا ہی پاسپن نگاری کا شوب نہیں دیا۔ ہاں اس امرکا افہار ناگریہ ہے کہ کواکر صاحب کی بعض باتوں سے اختلاف لائے کا گہاکٹ نکل سخت ہے اور فود مجھے بھی ہہیں ہمیں شد بیا ختلاف کے ہاں نہیں ہوتا ، کہاں نہیں ہوتا ، کہاں نہیں ہوتا ، کہاں نہیں کیا جا کہ اور خود مجھے بھی ہمیں کہا میں ہوتا ، کہاں نہیں کیا جا ہو گوا کر صاحب نے کیا ہے ایف گوت کہ کہ میں انہوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ ان کا اپنا وادیم نگاہ اپنے اعبال وعواطف ہیں۔ ان کے اپنے محضوص سیلا بات اور رجمانات ہیں سے اعیال وعواطف ہیں۔ ان کے اپنے مصوص سیلا بات اور رجمانات ہیں سے اعیال وعواطف ہیں۔ ان کے اپنے محضوص سیلا بات اور رجمانات ہیں سے سے کہ انہوں نے جو کچھ انکھا ہے کیا اس سے ان کے اس اور ہے کھنے والی ہات مون سے ہیں ہوتی جس کی وضاحت انہوں نے کا ب کے ابتدائی اورا قرمی کردی ہے ؟ سی مون وی نامی کو انہوں کے افہار انہی کہیں ہیں عدم نوازن با فراط و تفریط تو نہیں ہے ؟ ان دونوں سوالوں کا جوار نفی ہیں ہے۔ اس موالوں کا جوار نفی ہیں ہے۔

واکرما دب تی تحرید کا ایک فاص وصف اور بهت نمایا دصف به بهت که ایک وصف به بهت نمایا دوست به بهت که ده کهی به نهاد و تب و بی اختاا دو تب و بی اعتدال اور توا آن کا دامن نهی چود تے . در کری تحریک کا بهویا کسی شخصیت کا ، جذباتی شدت کهی که به میان کا فلم نمام نهی سمتی . ده بر وگر ، بر مقام بر میا ندروی کا بطور فاص خال رکھتے بی . ان کے بال افراد اختلاف بی بھی ایک نوع کی طاحم سم بر بر اور می کا دو اور کا بیا دی وج به بر برک و و دو دو و کو بیشرایک ملم سمج میں اور و می کا می دو است کام بر می اور و می کام کی دو است فراوال کی ایک اور و جو بر بر می تقریل کام کے ساتھ واول کی ایک اور و جو بر بر می تقریل کی کام کے ساتھ واول کی ایک اور و جو بر بر می تقریل کام کے ساتھ واول کی ایک اور و جو بر بر می تقریل کی دو است می دو اول کی ایک اور و جو بر بر می تقریل کی کام کے ساتھ

ان کا والمانشینتی میریمگرے مطابع نے ان کا اندسوز وگراز کی کیفیت پیاکردی ہے ۔ اور اس سوز وگلاز کا پیچہ ہے کہم میں جدیے کودل ا زاری کیتیں وہ ان کے بال یا رنہیں یا سکا اور نہ یا سکتا تھا۔

بین دان طور پریمج تناموں کراس نوعیت کی نصنیف کے فرض سے عہد ہم اس ہونے کی سب سے زیادہ المبیت ڈاکٹر سیر عبداللّذی ہے۔ شاید بہدن کم لوگوں کواس بات کا علم ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کوادب ا ورسیا ست دونوں ہم ایر کا شعفت ہے ۔ تحریب فلافت کے تو وہ عملی کادکن بھی تھے۔ان کے یہاں جہاں اور کی بھیرت بھی ہے، چنانچ رانہوں نے جہاں اور کی بھیرت بھی ہے، چنانچ رانہوں نے

اپیاس تصنیعت پی کم دبیش تام سیاسی تحرکیول اولان کے اثرات کا مجلاً ذکر کیا ہے اورکسی تحرکیب کولی نظرانداز نہیں کیا۔

ایک نقاد کے لئے سب سے مشکل کام ا بنے ہم عصروں پرنقد سے بہانے اہل الم يرتكنے وقت جي كوس بنس بوتى ، مربرمصنف كے بارے بي معلومات كاوافردخيروموج وموابع عموماانتقاد كاسلات ساول تواقل کیانہیں جاتا ورکیابھی جاتا ہے توجرواً۔ اس کے برکس این معصروں کے سليطي ناتوانتقاد كع بابي بهت كي وودموا بدا ودنهى نقاديمى آواز بلندر في حرآت كرسكات معربي ايك ايساميدان مصري ايك نقا دکی دیانت داری کوصیح معنول میں پر کھاجا تا ہے ۔ اس کا یہ مطلب *برگز* نہیں کر تھیےمصنفوں پر تنقد کرے وقت ایک نقادی دیا نت دار کاکاسوال پيلنهي موا - مواح الديقت موااح . تنقيديراني وكون يرموانع نوگول پر مهرصورت ادبی و بات دادی سے علیده تنهیں ہوسکتی . میں جو کھ عرض كم ناجا متا موں وه صرف ير بے كه اپنے معصروں كے معاطع ميں نسبتاً برى وجر بوجه اصبيح فكإوراستباط نتائج سي بري خوردوض كاضرورت بوقسه. علاده ازي اس مي جدت اظها رسي ايك لازى جزوه.

فاکرما وب نے اپنے معصروں ہیں ہر بڑے سے بڑے اور ہر ھی نے سے چوٹے سے بڑے اندر ہر ھی نے سے چوٹے ادیب کا مطالعہ کیا ہے ۔
بڑے ادیب کے متعلق نکھا ہے تو ابھر نے ادیبوں کو ہی نظر انداز نہیں کیا۔
مہرا دیب کے معاطم میں انہوں نے بحد کو بودی طرح با خرر کھنے کا کوشش کی مشاندی کردے ہیں ۔
ہے احداس کتاب کے صفح ات اس کوشش کی نشاندی کردے ہیں۔
آخری کھے ڈواکرم مادب کے انداز تحریر کے بادے ہیں کچھ کہنا ہے۔

میں نے وض کیا ہے کہ اکٹر صاحب بنیادی طور پر ایک علم ہیں . وہ جب بھی کہ لکھتے ہیں توان کے بیش نظر شیر طلب رہتے ہیں ۔ وہ بالعوم بنیا دی باتوں پر اپنی توج مرتکز رکھتے ہیں ۔ بساری جم کم علی اصطلاحات سے تی الامکان پر بہزکر تے ہیں ان کا انداز بیان اسلمی نہیں ، وضاحت ہوتا ہے ۔ صاحت وضاحت ہوتا ہے ، واضی اور بیات کی تعربی می کا فیات کا انداز جاری وساری دہتا ہے ، و فیام وتفہم میں کسی تھی کو نہیں آئے دیتے ، چنانچہ ان کی بات فور ا

مجے تو تعب کر فرم استادی به اہم تصنیف میری توقع سے بہت نیا دا مقبول ہوگی۔

ميرزاديب

# دبياميه

## ڈاکٹووحبُل فوشی ایم اے 'پی بی ڈی ڈی دی لٹ (1)

سکنی سناون اردوادب کی تاریخی ایک انقلاب آفری مودشاد
کیاجا تاہے۔ اگرچ مغربی اثرات اور خطر نداحساس کی پرچائیاں اس سے کچے
پہلے اردوادب پر نظر آنے لی تقیق الین اس سیاسی پیکار کے بعدان کے تقوق کی پہلے اردوادب پر نظر آنے لی تقیق اس سیاسی پیکار کے بعدان کے تقوق مفاہمت کا درس د با۔ اس سے پہلے کے دور میں عمل کی جگر ہے علی اجر وجہد کی جگر والی قدروں کاخیال رکھاجا تا تھا۔ اور نگ فیرو برکت کو نظر انداز کی کھرو مائی قدروں کاخیال رکھاجا تا تھا۔ اور نگ فیری برکت کو نظر انداز کی کے عواد و دب میں بھی ایک شھراؤ کی کھیت کے بد اس کے موضوعات اور فرک کی فیری برکھی تعرب اندائی میں تعرب میں تعرب اندائی میں تعرب اندائی میں تعرب میں تعرب اندائی میں تعرب میں تعرب اندائی میں تعرب اندائی میں تعرب میں تعرب اندائی میں تعرب میں تعرب اندائی میں تعرب اندائی

کرنے والوں نے زندگی کومی اُرٹ بنا دیا اس سے اظہار کے دسیے ہی ای طرز فکر کی زدیں آگئے خصوصاً مکھنوًا ور وہ کے دور انخطاط میں زندگی سے پراہ داست تجربہ ماص کرنے کی مجھ فکر واحداس کے بنے بناسے سانچوں اور حیالات وکا تشا سے بنے بناسے معیاروں نے بڑی ایمدیت صاصل کر لی۔

شعراما ودا دبارى د بجسيال دندگ اوراس كے تجربات سے كم موكني . شاعرى زياده ترعثق وعاشقى كمح سائل تكسمحد دبهوكتي اودان حي بعى صرف چندمثالی مونے ہی قابل التفات مھمرے۔ انہیں کے سہا دے زندگی کو پہیاننے کا طریقے مدیا فت کیاجا تا۔ پڑے شاعوں کے مقابلے مِنْ الوٰی درنج کے شاعروں کے ہاں روایت کا یہ رسی اور داجی ہلوزیادہ ابھراہے ۔ ذندگی کونن کے وسیلے سے جانے اور پہیانے کے معیارزندگ کے مقابيمي في ذاته زيا ده ايم تعداس كاسبب يمنى مركز ورزندى يزول آماده عناصرندیاده ما وی تھے۔ شعوارا ورا دبارمیں اپنے گرد و بیش کا اثر لئے بغيرنه مسكع لكين فن زندكى كابدل نونهين بوسكتار اتفعالى دمجانات اور تحریکات کاس دهوپ چها و آلی بین کچه کچه زندگی کشبت قدرون کی ترجاً في بعي ملتي عدد ٥ ١٨٥ ك قريب زياده اجا كرمون مدوجداود عل كى مقين كا ما لواسط الهار غالب اورموش في بعي كياب لين ان كيم بال يي موضوعات کا دینا اسی قدیم فضامین سانس لینی نظراً تی ہے. بول بھی ایک زرعى علاقے ميں اقتصادي عُوامل كي سست دفتا دى ادب ميكسى انقلاب آفي تدبلي كى داعى بوتى بى توكيسے . إ

آخر ۶۱۸۵۷ کے بعد بر لھا نوی حکومت کا سیاسی غلب، مغرب کی صنعتی ترتی سے مقامی باشتندوں کی واقفیت، ایدپ کے فلسفیانہ افکا دسے شناسائی

یاک وہندمیں مادنی زندگی کی فضیلت کا احساس ا وہنے متوسط طبقے کے ظهور نے عقا مُدوا فکاری دییا میں ہل جل ڈال دی۔ ان حالات میں منتخر و اصاس كين بات ساني نه توزند في من كام أسكة تمع نه دبير اس لحاظ سے مرسیدا ور ان مے دفقار کی بغا وت افدنے مالات کے ساتھ مقال ایک بہت بڑا مثبت قدم تھیں۔انان کی اجھائ زندگی پراصرار،عقل کے ا شعال برزور ' عافیت کی بچاہے اس دیا کی زندگی پھروسہ ، فتمت پر شاکرموکر بٹیے دہنے کی بجا مے عمل کی دعوت ۔ نی ساجی تعبر بلیوں کے ساتھ مطابقت کا یہ ایک نیا لائح مل جوسرسیدا وران کے ساتھبوں نے بھارے سامنے بیش کیا اس قے شعروا دب کی دنیا میں ہی بڑی دوروس تبریلیا ل پیدا کیں۔ ادمندُ وسَطیٰ کے مثالیت بیندنوجوان کی مگرایک نیا مثالی انسان سامنے آیا سرسیداوران سے ساتھی میں فکر وعمل کی وقوت دیتے ہیں لیکن یکی طبعاً مثالیت بدین ،اس لیان مے افکاری دیاکاایک حصریمی برحال نا فا بل عمل ہے اس میں عینیت بے شدی کارجان جملکا ہے سرسید کے تراشے موے اس مثالی البان میں جا ان زنر کی لبر کرنے کا ایک نیا فر صنگ اور زندہ است كايك نرالا شعور موجركد ب وبال اسسي كم كوتا سيال يمى يان ماتى بيد اب کے تحریب مرسیدکومیں نہیے سے دیکھا ما تا رہا ہے (اورخود واکٹرسید عبدالٹر صاحب می مسرسدادراس کے رفقار ، میں کم وجیش میں اندازا فتیار کئے موت تھے)اس کا تقاصا ید وابے کہم لوگ سرسید کی یک دخی تصویر ہی کے عادی مع موكرره كئة. تحريب سرسيد كعض بيلوايس مي بي ص ك نقصان ده اترات اب كبي جاكر بمارے ادبي يورى طرح ظا برجوت بي - جهال سربيد كى تحريب في ماس دنياس رسن كا فرصك كلها يا وبال ما د سير

صرودت سے زیادہ زود دے کرانہوں نے ہاری زندگی کے روحانی مطالبات کو تغل نداز كرويا ـ اس كا دن سطح يررد عل سرسيدى زندى بى بي نثروه موكيا اددسونني كے تفقتے والوں كامعا تداندوير ملسى زندگى كى اس كوتابى كى طرف اثارہ كرتاب اس كے علاوہ اكترالہ آبادى كاكلام تحريب مرسيد كے افعانى اور فيالى قى بہلوؤں کی کو رایک درا مبالفے کے ساتھ ) بودا کر نے کاسعی کرتا ہے تحریب سرسيد ك نود ابعدسابت نجاب كى سرز بن سي سرعب القا درا ودان كرفقار کی سرگر میاں بھی زندگی کومض عفل ہے بیا نوں سے تاینے کے رحیان کے طاف ایک فاموش احتجاع تھیں سرسبد کے ساتھیوں سی سنبلی ، جوادب سے علاوہ عرانیات کے طالب علم بھی رہے ، عقل کے ساتھ ساتھ مذیات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں ا دب سے ہٹ کرسرسیر کے سیاسی نظرایت میں انگریز کی برتری ا ورحاکیت کوا تھے کم کرودعی گڑھ کے اکا برہی نے ماننے سے انکا دکرویا تھا۔ مربى ببلووں سے میں سرسیدجهاں پانے خیال مے مولویوں کی تضحیک کانشانہ بنے وہاں علما مرکا ایک روشن خیال طبقہ بھی ان کے عقا ندوخیالات کو امک منجسارت آميزا فدام " ما نتار بالس فري ملقي من مطابقت كينيادى اصول کو ما نیخ کے با وج دسر سبیر کے خیا لات کی جمنوا لی سے زیا رہ تروییہ موتی رہی۔

معاشرق سطح پرسرسید کے افکارکو باتی میدانوں کے مقابلین کچھ دادہ کا میابی حافظار کو باتی میدانوں کے مقابلین کچھ دادہ کا کم میابی حاصل ہوئے۔ ان کا یہ مقصد تو یقنیہ پولا ہوگیا کہ ہارہ سامل کا کام دف دافل زندگی سے فارجی زندگی کی طرف ہوگیا۔ اور ادب سے اصلاح کا کام بینا اب جرائم میں شارنہ ہیں ہوتا۔ لیکن زندگی کے دوسرے میدانوں میں سسائل کے دوصل جو سرسید نے تجویز کئے یک رفا ہونے کی وجہ سے میں ہوری طرح

قبول نہیں مخ منے . یمی کیاجا تا ہے کرسرسد کے نمانے کے سیاسی حالات اس بات كے متقاضى تھے كروہ اپنے حقائد كا كم الكرا الكرايك حصد محكت على" ك طوديرا فتيا دكري. كين والے يم كي كيت بي كرمرسيد في بعض انتها ليندان رمحان صرف اینے زمانے کے مالات کومل کرنے کے لئے امتیاد کتے اس لئے ان ا فكاركى ا فأو يت محل نظريد . نكن عام طور بران دونون كمتر إت فكر کے اننے والے ایے دلاک کوان کی منطقی صدور سے باہر لے جانے ہیں۔اس سے انکارنہیں کرسرسید سے سامنے کچھ فوری سائل تھے اوران کی توجہ کا مرکز ادب کے دوررس امکانات سے علا وہ فودی ضرورتیں اورصلحتیں بی تمعیں اس کی ظرسے سرسیر نے اپنے دور کے لیے جو کھے کیا وہ بجا تے تودیودو<sup>ں</sup> اودموثر نفالكين انهيرا قدا مات كے درختوں نے تكے على م يعض اليے برك و مادبيل كغ ص كے نقصانات تقسيم بصغير كے بعد بھارے سامنے آئے ہي مرسدی تعلیات میں کھا ایسے وہلک خرافیم تھے صب کا اقرار سرسد کے زمانے سے اے کراب تک پوری طرح نہیں کیا گیا۔ انگریز پرکستی ، مذہب ورسائنس کے ورمیان مطابعت کے لئے ایک بیامغزلی طریق استدلال ، مادی ضرورتوں پر شرت کے ساتھ احتقاد ان بنیا دی رجانات ہی سے معاشرتی زندگی کی فی کرنے والسونة مهو لمين مرسيد فيستقبل كعمساكل كاجومل يبش كيااس سے مان لینے سے ادب میں بن جھوٹی اقداری پرورش مونی ہے اس کا بین شوت اددوادب كے گزمت مسورسى كاروع بيش كرنى هے. واكٹرسد عبداللرواب کی برکاب ہادے انہیں گزشتہ سوبرس کے ادبی رجانات کا مخضرسا فاکہ ہے بدما حب سرسید کے بارے میں اس سے قبل دو کتا بیں لکھ چکے ہیں سین اس کتاب میں انہوں نے اپنی دائے کو زیادہ مشبت انداز میں پیش کیا ہے۔

تحريك سرسيدكي خومون اورا دردادب برسرسيد كحاصاناتك ا وادکرنے کے راتھ راتھ امہوں نے ان خامیوں کی تھی مرال وضاحت كردى مع جن سے ارد وا دب مح بعض فكرى سانچوں كوشد بير فقصال ميخا ہاں ادب سرسیری یک طرفہ تصویر پیش کرنے کرنے بعض اہم تحصینوں کو تطوانداد کرنے لگا تھا۔ دجن میں اکبرکا نام بڑی اہمیت د کھنا ہے اس کے علاوہ جارے اوب کی تاریخیدں میں یکوٹا ہی بھی پیدا ہوگئی کہ اس کے سرگرم نقیبوں نے ا دب کی ہم*زی تحریب کو تحریک سرسید کا حنمی*ہ بنانے ک*ی کوشش گی*۔ ہر حریب کو سرسیر کے تھیلے سے ہرا مدکر نے کا نتیجہ یہ تھا کہ اپنی اوس کے کے بردورك إر سَبِي بم ن كي بندم لك فادمو ل بناك اور بادئ ادكي انہس فارمولوں کوعمونی کمی میشی سے دہرانی علی گئیں۔ دام بابوسک بند کی " ارتیخ اوب اردو " سے لے کم علی سرداد معفری ک " نرقی بیندا دب" تک جتى بمى تجزياتى كنب بعى گتيں ہيں اپنے مطالب كى مخالف شكلوں اورعقا كر کے اختلاف کے با دیود ایک مشترک نقش چوڈ نی ہیں وہ یہی احساس جے کہ چاہے رد ما نی تحریک ہوجا سے ترتی پندتحریک اورجا ہے جدیدِترا دبی دبت<sup>ان</sup> مو يسب داعل سرسير كى تحريك كي م دم چيك مين داسى طرز فكر كانتج يد مواکرتفتیم برصغیریک بمادی معاشرتی زندگی کے بعض پہلو حب کمبی ا د ب من جعلك ادب كى ارىخو لى سان كا ذكر نهي كياكيا. اددواد في الريخ س یاک و سندی سیاسی اورساجی زندگی کاجونقشه بنتاسی اس میسملانوں کے انكادكونكما يسے د نگسي پش كيا گياكر مبروجهر پاكستان كاكون مثبت اظهار بارے ا دب کی تاریخوں میں زمہوا۔ بوں معلق ہو تاسیے جیسے ہا دے تکھنے اُلے اس مدوجہدسے بانکل لا تعلق رہے۔

ان کا بون کا دب پر ایک دومرا اثر بی مواران کی روشنی می ادموں اور شاعروں نے مس طرح کا دہنی سفرکیا اس بی کا نگرس کی کا رگزاری کی جسلک تومل جاتی براین سلالوں کی مدوجد کاکہیں کوئی توالہ نہیں مقادادب نے زیادہ تریاک وہند کے بینے والوں کوایک قوم بنا کریٹیش کیا۔ آزادی کی حدو جدمي على مح وحتى كميسم فسمشاكرا يك سياسى تحريب موكمي اورا دب يبنوشناني تومیت سے نام لیواؤں کا غلبہ ہونا حالگیا۔ اسسے ہٹ کرساجی اورا دنی سطے ہر بی بعض کوتا ہیاں سرسید کے افکارسے نموداد ہوئیں عینیت لیندی کا دور دوره موگيا مدير ہے كرتر فى لپند تحريك عليى دو مت شكن " تحريك معى اس الله سے آزا دنہ رہ سحی بحریک سرسید کا نتیجہ یہ بہوا کر زندگ کو ا دی نقط ہ نظر سے دیجینے کی وجہ سے ادب کا مذہب اور روحا نی پہلو ایک بڑی حدثک نظراندازموگیا انیآل کے ماں زندگی سے ان مظاہر کا ایک نواز ن نظر اس اے اس کا سبب یہ ہے کہ ا قبال تخریک سرسیدسے ایک بڑے فاصلے برسا بن نیجاب بر ندگی بسركرت در بي بينيزان كے حق ميں بهت خوستگواد تاب بول ليكن قال مے ساتھ بی دادگوں نے جوسلوک کیا ہے وہ کچھ کم افسوس ناک نہیں ہے۔ ادب کی تاریخوں میں ا قیآل میں سرسد کی معنوی اولادنظرا تے ہیں حالا ل کروہ زياده تربراه كاست ان عوامل سے متا ثرب و خربی جن سے خود سرسيم تاثر تھے۔ ا قبال اورسرسیدوونوں سے ہاں طریق استدلال اور شائع کا اتنا بين فرق دكھائ ديتًا ہے كہا فٹا ل كوكسى حرّرح بھى سرسىدى تحرىك كا بتيج وادنهي دياجاسكتا. يه صح ب كرانسان كى زندگى بندولول مي بسسر نہیں ہوتی اور ایک نوجوان معاصر کی حیثیت سے اقبال نے سرسید کے بعض اقدا مات كوسرا مام كي عد اوران مي اقدامات كي معض ميلوون

وا قعیت کا شوت بھی دیا ہے۔ لیکن اقبال کے فکر کے بنیا دی سانچوں کو سرسیہ سے مستفاد قرار دینا میرے نزویک اقبال کے ساتھ االعا فی ہے ۔ مرسید نے ہاری سوچ کو ایک لاست و کھایا اس سے انکارنہیں ۔ مرسید نے ہاری سوچ کو ایک لاست و کھایا اس سے میں انکارنہیں ۔ لیکن مرسید کے بعد آنے والے شعوار وادباء کوجس طرح علی گڑھ تحریک کی مشاش کا چوکر " بنا کر پیش کیا جا تا ہے اسے کسی طور می حقیقت ہے بعد اندو برقرانہیں دیا جا اسکسی طور می حقیقت ہے بعد اندو برقرانہیں دیا جا ساتھ ۔

حقیقت بر ہے کہ برصغیرایک وسندکو ایک ملک قرار دینے کا غلطی اب کے علاقے میں اددوا دب کی جوفد مت اسنجام دی گئی اس کے مقامی توامل کا پولا اقرار ادب کی اریخوں میں اب اسنجام دی گئی اس کے مقامی توامل کا پولا اقرار ادب کی اریخوں میں اسب اکر نہیں ہوا۔ جہاں اس کا ذکر مہوا ہمی ہے اسے میں یکسی طرح علی گؤھ تھ کی کہ سے ملادیا گیا۔ رومانی تحریب اور پھر مید بیدشاعری کی تحریب کا کوئی قابل ذکر روش نہ علی گؤھ سے سنہیں قائم کیا جاسکتا۔ مغربی پاکستان کی ادبی خدمان سے مقامی ، سیاسی ، سماجی اور اقتصادی توامل کی مرمون مسنت ہیں اور انہیں اس کی مرمون مسنت ہیں اور انہیں اس کی مرمون مسنت ہیں اور تحریب از کا دو ہوز دوں ہوگا۔ سیاسی طی گرڈھ تحریک نے جاری حدود دور ہری سلموں پر بھی گرڈھ ادبی اور دور کی کوئی امران نہیں۔ ادبی اور دور میں آئے کی کوئی امکان نہیں۔ توریک کے وجود میں آئے کی کوئی امکان نہیں۔

(2)

يرشرى وشى كى بات بركم واكثر وزيراً عاكى كاب ادروشا وى كافرات

اور ڈاکٹوسید عبداللہ کی یہ کتاب دونوں اپنے نقطہ بائے نظراور مواد کی شکل و صورت کے اختلاف کے با وجود تحریک مرسید کے فرکورہ بالا فعل ناکئے جاتا سے آزاد ہیں۔ ان ہیں اردوا دب کی تادیخ کواس پر نے زاویے سے دیجھنے کا رجان نہیں بلکران دونوں صاحبوں نے اپنے اپنے اپنے انداز فکر کے اعتبار سے ادب کے خایاں و جانات کا تجزیہ کیا ہے۔ ڈواکٹر و ذریر آ غاار فی رشتوں برزیا دہ اعتقادر کھتے ہیں۔ انہوں نے اردوشاعری مے زائے کو ما ارضی اور ایواللہ ان کی روشنی میں دیکھا ہے اس کے مقابلے ہیں ڈواکٹر سیر عبداللہ فکری اور دینی رشتوں کو زیادہ اجمعیت ویتے ہیں اور انہوں نے دور سرسبر سے اور دینی رشتوں کو زیادہ اجمعیت ویتے ہیں اور انہوں نے دور سرسبر سے اور دینی رشتوں کو زیادہ اجمعیت ویتے ہیں اور انہوں نے دور سرسبر سے اور دینی رشتوں کو زیادہ اس کے مقابلے میں ایک انداز نظر سے کیا ہے۔

ادرایدادب الجزیركسف بیلیت بی جس مسلانون كافكرى ملاجتين زياده اہم ہوں تو پھوا داب اور دین کے دشتے بھی کسی خکسی صورت زیر بحث آئیں تھے۔ سيدها حب المكان دوسى كاجن فدنول براعتقا در كميني وه شرف انسان كى وبى فدري البي جومسلما نول كى فكرى تا رفيخ سے اخذ كى فكى بهاس كتے سيد مث اس بریسی کوئی آ حرّاض نہیں۔ اگر کوئی شخص ا د ب پر دین کے اثرات کا سراغ لگاکہ ادب کی قدروقیمت متعین کرے وہ توواس منزل تک جانے کی سفارش نہیں کر نے کھیے کر دعیبیا کہ انہوں نے ایک اور چکہ انکھاہے ) اس سے اوروین وونوں كونقصان پہنچنے كا نبريشہ ہے اس منزل سے قطع نظرسيد صاحب نے ادرو ادب كركزشة مورس كالتجزيركر في موسة جوداستها فتيا دكياب ده سلانول ك فكرى نشوو مناسى بم آ منك ب اس الت اكريم يكبي كراس ك واند ب دنی عقائد سے کسی د کہیں ضرور آسلتے ہی توب مانہوگا دسلما نوں کے ساجی احوال بي جب ايك مركزى سمت كى تلاش كى جلت كى تواس بي دي عقدا مُدكى جعلك كاكبانا ناكزير ب. خود باكستان كاتحريك ادراس كاجبدبهم دمدد جهد کی داستان امی بنیادی نکتے ہمرگوزرہی ہے کہسلان اپنے افکا را وراً پنے کلچر ے امتیاد سے ایک الگ ملت ہیں۔ اس میاتی وسیاتی میں ہندوشان ایک۔ مك نهيل بكرايك برصغير ب جس مي مختلف تومين آباد بي . ارد وادب تح عمل افكادى اگراسى فكرى جهت كے ساجى آكينے بي تومجرادب اوراس كے تجريے می دین کا فرکر دیدی متیاط کے با وجود) ناگزیم و مائے گا۔

#### (4)

اگر پاکتان ایک حقیقت ہے اگرد وقوموں کا تطریہ ماریخی صداقت بر

بن ہے ، اگر پاکستان واقعی عالم وجود میں ان کیاہے تو پھر مجادت کے مقابلے میں اس کا ایک الگ وجود میں ایک تاریخی حقیقت ہے اور ہا دی سیاسی مدوج ہر کے ادبی منبعے اور ہاری اربیخ کے مخلفت ادواداس سے لاویے سے ایک بار کھر تجزیے کے مختاج ہیں .

واكرسيدعيرالترصاصب كي يركتاب بإكستانى نقطة نظرى ترجان كي طرف پہلا قدم ہے۔ انہوں نے دیباتے میں جو نکات بیش کئے بہرات کتاب مِسَانُ كَانِهَا يِتَ عَمِر كَى سِي وَالْ الرَّجْزِيهِ بِينَ كِيابِ. وورمرسيرت اسِين تجزيه كاآ غاذكر تعبوت انهول ففردا ورمعاشره سدابط كاجبائذه مے رنبیادی انسانی ا قدار ( یا بالفاظ و مگراسلامی ا قلاً د ) کی تلاش وصبخوکی ہے۔ قدیم اوب سے بار مے میں ان کی واقع یہ ہے کہ اس میں مساجی انسیاتی " پہلوم رکزی حیثیت رکھتا ہے ،اس لحاظ سے مسلمانوں کے فلسماندا فیکار کی جعلك اورنصوف كعمله بهلوفديم اردوادب سيراا ابم درجر تمت بيراس كى بدانهول نے سرسىدى زىنى ساجىت "كا جائز و لياسے اوراس ميل فلا فى اوردومانی ا قدار کی کی کا تذکر ہ کر سے اس کی محدود سے سے بارے میں دولوک لاتے دی ہے۔ بھروہ مانی تحریک کا جائزہ لیستے ہوئے تحر کمیں سے انسانی عوامل الد اس سی ا قتصادی مسائل کی اہمیت کو تفصیل سے دیکھاہے اور جوجوافکا رانہیں انسان دوستی اور فردکی مناسب ایمیت سے خلاف نظرا سے مہی ان پرکھل کریجث کی ہے۔ دود ماضرکا مائنرہ لیتے ہوئے انہوں نے یہ بنایا ہے کہ مدیداددوا دب بمى انسانين كاليك عصوص تعودر كمتناب ليكن انسانين كايتصود مستعار ہے نیزاس میں فالص ما دیت برضرورت سے زیادہ نرورہے۔اسی وجیے يرادب ما قص اور نامكل ره كيا هـ.

### (M)

یں نے شروع یں وض کیا تھا کرسید صاحب تحریک مرسید کے ادے یں ابذياده صحيح دائے رکھنے ہي وقت كے ساتھ ساتھ ان كے ہاں نشكيك كالملائعي كمهوا چلاكي بدانك كابي ير سن والول كود شايدا دلين، ويحريه، وقدرے وکسی فدرا و ورست موتب می وصیح یاغلط کے الفاظ امس كتاب مي بهت كم نظراً ئيس كے انہوں نے ج كيد كائے برے نفين كے ساتھ اوربری صفائی سے کہاہے یہ چیزان کی بقصبی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے فلوص اور اینے تا تیج برکا مل بحرو سے کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ اپنے اسلوب کے علیاسے كبي كبير روانى تكف والول كلطرف عطكة نظرات بي تكن انهول في دومانى تحریک کانجر برکرتے ہوتے زرہ برابر جانب داری سے کام نہیں لیا۔ ادب کے اعلیٰ تقاضوں کومیش نظرر کھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاصر بکھنے والوں کے بارے میں کہیں معی مذباتی رویہ اختیا رنہیں کیا معاصرین پر انکھنے ہوئے دخصوصًا السيع معاصرين سك بار سعيس جن سه زندگی سے مختلف مرحلوں ميں دوستى يا وشمنى کاسا لقہ دراہو، انہوں نے نبیا دی اساتی اقدادکوبیش نظر کھا ہے اس کئے ان کے بال ایک سنبھلی ہونی کیفیت ملی سر انہوں نے ورمی اینے اس نقط ونظ ک دصاحت کناب کے اخریس کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

«ول نے پہی کہا ادب کی فاط خوت بھرکھانے والے پہنخص کا جہاں کہ ممکن ہو کھیا عرّاف نئرور ہوجائے یہ مسیدھا دب نے اپنے اس وعوے کو بڑی ٹوش اسلوبی سے بچوا کیا ہے۔ از دوادب کا اس طرح جائمزہ ہا دسے یا ں پہلی باد ہوا ہے۔ یہ کتا ب

سى دعوت فكردي باس سع كنى المهادال بيلامو تي بي كستان كا واد كا جارى مدوجهداً زادى سے كيا تعلق تمعا ؟ ووكون سى بىيادى اقدار يسي جن كى فاطریم نے آزادی کی جنگ اوی ؟ اورجنگ کاسل غیمی ادب می کمال کہاں مناب ، تحريب سرسيركارشة مابعدى تحركيون كي ساته كياب ؛ اقبال مے اجتہادا دیسرسیر کے اجتہادمی کیافرق ہے ؛ سرسید نے مس مدیک نفس انسانی کے هلاً قَن کوپرکیا اور کہاں کہاں اندوا د بی سے شکا ف پیدا كة ؟ مخزن كادبيون في الدوا دبين مس طرح طائمت بيدا كا وداست اسے انسانیا تی تخریک فراد دینے کے لئے جارے یاس کیا دلائل میں ؟ مشجی احداث كر فقارك اسلامى حيات كا جياء كوس طرح فروغ ديا ؟ جنگ عظيم نے برصغيراك ومهدم إوراس كے دب بركيا الروالا ؟ تحريك نرك موالات كا ہارے ادب سے کیا تعلق ہے ؛ صوبہ پہستی کے رجانات ادب وال تنظمیں كيون بودار موت ، پېلى جنگ عظيم كے كرد دىبنى اددوس مدى كابدىكول زیاده دهی گئیں ؟ اقبال نے ہاری فکری ارتی میں کن نے عناصر کا اضاف کیا ، دوانی تحریب کے سیاس اور ساجی محرکات کیا تھے ؛ مسلمانوں کے سیاسی طود پر دوسرے اسلامی ممالک سے دلچیسی لینے کا اثرا دو ا دب پر کیا ہوا ؟ رد مانی تحریک سے اسامیاتی پہلوکون کونسے ہیں ؟ ترقی پند تحریک نے مارسے بارس مفیدبا تول کا اضافہ کیا اور کہاں کہاں مقامی مالاست کا مائزہ لینے ہوئے مورکھانی ؟ مراحی افران کے ساتھیوں سے ذمی دجانات عام ادبی فضا سے کیا تعلق رکھنے ہیں اوراد بی عام ردکو امہوں نےکس مدتک ما زیا ، وجود مت کی تحریک بهاد سادب سے س مدیک طاق رکھتی ہے .ادد کہاں سے اس کی مدین غیر ملکی اور خیر اسلامی موجاتی میں ؟ اسس

پونے میں سوصفے کی منقری کتاب ہیں شنے سادے ایم اور بنیادی سوالوں کا جواب موجود ہے معاصر دب کے بادے میں ایمنے ہوئے ہرادیہ کو ایک بڑی مشکل کا سامنا دہتا ہے۔ معاصر قاری کے کھر اپنے تعصبات اور اپنی لائیں میں ہوتا جن سے ادیب کا ٹکراؤ تقینی ہے سریدھا حب کی پیش کردہ ہا توں سے کہیں کہیں دور ماضر کے قاری کو اختلاف ہی ہوسکتا ہے لیکن اس میں کا منہیں کہ پاکستانی نقط نظر سے لئی ہوئی یہ بہی کتاب ہے اور اس میں اور سے کا زشتہ سوبرس کا تجزیہ ایک بالکل نے ذاویے سے کیا گیا ہے۔ ادر سے کا زشتہ سوبرس کا تجزیہ ایک بالکل نے ذاویے سے کیا گیا ہے۔

### (A)

ادد وپندنی ادر پانے شاعر ان مے تنقیری سرائے کا نہایت اہم مصہ یں ان بی تحقیقی سے تنقیدی شعود اجرا ہوا ہے۔ وہ ۲۱۹۰ میں پداہوتے تھے سرعبرالقادرا وران مے رفقا کا دوران کے رفقا کا دوران کے بجین کاز کا ہے ، عدرشاب اخترشیرانی اوران کے ساتھیوں کے ساتھ گزدا ، بھے۔ ترنی پند حریک کا آفاز و انجام انہوں نے دیکھا وراب نی پو وال کے سامنے ہے رو مان اور ترتی بسنداد وار کے درمیانی زمانے کا اثران کے الو فن ياده ليا ع. قديم ا دب مح مهر عمط لعداور التحريزى ادبيات وضوصًا "نقيدى ادب ) سے ان كے لكا وُ نے انہيں فض انہيں ادوارتك محدودنيي ہو نے دیا۔ ان کا شمال ان چند نقادوں میں کیا جا سکتا ہے بہوں نے مشرق و مغرب کے تنظیدی مرفیموں سے استفادہ کر کے ایناداستہ بنایا ہے۔ اُن کے نا تدانہ رشیح کا اعتراف دھمن دوست سب کو ہے ۔ یہی ان کی عظمت کی دلیل ہے ، ان کے تنقیری شعور کی نشو و نما کے جلومیں کئی مرور کر رہی آتے ہیں۔ \* اردوارب جنگ عظیم تک سے لے کم \* اددوادب کے سوسال کک " عقائدی ترمیم وسین کاعل برابرماری را سے . یاس بات کی دلیل مے کانہوں في تنقيدي أراكو مفن ما يكي ما يكي ما يكي مرتبي مجما . حقائن كي توعيت اور برکھ کے لتے انہیں کش کش کا مہمنت خواں " مظر کر ایڑا ہے . مدید سے لهديدتر كى طلب اورساجى علوم كے بيج در نتيج سلسلوں نے تائج وعوا قتب نْ انہیں اب ایک ایسی مگری لاکھڑاکیا ہے۔ جہاں ادب ایک سماجی عمل بمى بى اوتشخيص دات كاوسيامي سيدصاحب كا تنقيدى بعيرون كى بڑائی اس میں ہے کہ انہوں نے ہرنئے تجربے اور ہرنے وا نعے کواٹنکھیں کھول کم دیکھاہے اورانہیں اگرکمی اینے عقا مری قرمانی می دیا ہے ی سے توانہوں نے

اس سے اتکار نہیں کیا۔ اس سے ان کی نظر میں وسعت اور فکر میں گہرائی پدا

مجے ذائی طود میان سے ایک چپوٹی می شکایت ضرور ہے کہ انہوں نے جس محبت اور بیار سے ایک چپوٹی می شکایت ضرور ہے کہ انہوں نے جس محبت اور بیار سے ہرر جان کو دیکھا اور اس کے حت وقع کا پالگا یا ہے اس پیار اور نور کا انہوت میں نہیں دیا۔ وہ نفیات کی افا دیت کے کچہ ذیا دہ ہی منکر ہیں۔

تان کی موجده کتاب کوئی آن کی دیگر کتب سے کہیں زیادہ اہم جاننا ہوں۔ ان کا یعلی کا دنامہ مدتوں ہارے ادب کی تادیخ میں سنگ میل مجصا جائے گا۔ میرے خیال میں اس سے ہادے تنقیدی سروا سے میں گراں متدر اضافہ ہوا ہے۔

> يونيورشي ورئش كالج لامور

# تمعیٰد نقطم*نظر*

منقی کم اوب کی ہویا شاعری کی اس کے لئے ایک نقط منطولانم ہے ضعوصا جب کہ اس تقدید کو تحض وقتی تا ٹرکی بات بنا نا مقعود نہو۔ اور منظر یہ ہوکر ہڑ سنے والے کی دہنا تا کے لئے کچہ لیسے واضح اصول یا نشان مقرر کردیتے جائیں جن کی دوشنی ہیں ، قاری اپنے لئے یا اپنے معاشرے کے لئے ادب یا شاعری کو ایک ہوئی مفیدعمل یا متی جغیرشے خیال کرنے لگے ، ایک پرانا مقول ہے ، برائے شعر گفتن خوب است ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر میں ایسی باتیں ہیں کہا جاتی ہیں جن کا بوس ہوتواس کے لئے قانی جوڑے واسکتے ہیں .

خط نتھیں گے گرچ مطلب کچھ زہو ہم تو عاشق ہیں نہہا دے نام کے نویہ بے مطلب شعرگوئی بمی ایک طرح کی بے مطلب خط نگاری ہوئی تو کچھ زکچہ دکھنے کی محبوری سے پیلا ہوئی ہے۔ فقط یہ شعرگون بمی دواسہی مگر پڑھنے والوں کی ایک جاعت ضرودالیسی مون ہے جربے جانا چاہتی ہے کئی دوری شاعری یا کسی ادیب کا دب کس قدد و قیمت کا ماک ہے ۔ اس کی جو می ندروقیمت مغرری کی ہے اس کے معیار کی ہیں ؟ یہیں سے نقاد کے نقطۂ نظر کا مسلم بیدا ہوتا ہے۔ احدی کا وہ نبیاد ہیں ؟ یہیں سے نقاد کے نقطۂ نظر کا مسلم بیدا ہوتا ہے۔ احدی کا وہ نبیاد کا کے لئے لئے الذم ہے۔ یہ قدد تی امر ہے کہ نقطۂ نظریں اتفاق مائے ماصل نہیں ہوسکے گا کھر میں یہ تومعلوم ہوری جاتا ہے کہی فاص نقاد نے دائے قاصل نہیں ؟ کھر کے اللہ خاص نقاد نے دائے قائم کرتے قت ذاتی الرکے علادہ کی معقول یا قابل جم اصول کا سہارا دیا یا نہیں ؟

"مقیدی ادبیں ، فیصلے ما درکر نے کے تو ناگوں داستوں کے نشان طقي بي كو في كيتا بع ودي مي مواري تعريب نهي كرون كاكيو كراس في اي كوشاءى يرتربان كروياتها وكى كأفيال بيكر سعروادب عموفكركى صدبي اس يبيكى ترتى إند دودي شعروا دب مصفط كاتنجائش كانهيا اس كريكس يميى كما كيا ہے كر شاعرى ، علم كى لطيف ترين دوح كا الحكاس عداس مع أي برواد ، يه ك كهدد يا كيا مع كدت عرى با قاعده علم كا ددج يمنى بي كيون كفس انسانى كيم الكم ايك رف كي صح ترين لندري وفقط شاعرى ے ان ہے ۔ کوئی کہتا ہے ، شاعری اند کی ترجان ہے ۔ سی دوس مے فیال یں شاعری فارجی خفائق کی مصوریے محوث پر کہتاہے کہ اندی ترجان ہونے ہے۔ بھی شاعری انسانوں کی زبان افتیار محت بغیرادساہے ،کسی کے فرد کے برود کے دکھوں کی جارہ سازے می دومرے کے فیال میں ، شاعری ، ساج کے كينه اوريجيم ستلول كوواه اورموثرصورت مي بيان كرق سيد اكوفاس ك بمراه تبديب كالموندلكا لاعنواور والمكارا مرانو وتوايب كما ته ما تعملين اوراس المراي المرفي الباريجي فري الموسادي

ای طرح اساوب مے مبی تی حکم ہے ہیں۔ کوئ شاعری مے لئے فطری بیان اور سادہ نربان کو امرائی شاعری میں نے فطری بیان اور سادہ نربان کو افرادی شام میں کہا اس کے لئے افغرادی (برائیویٹ) ذبان تجریز کرنے ہی اور شوکوا شارہ و طاحت کا الدبار خیال کرنے ہیں۔

اوناتنقيد كى بحثول ميتين برك عنوان خود خود فائم بوجاتي ب

1. مضمون ومطالب کی نوعیت اوران کے محرکات.

۲. ادب یا رون کی شکل دصورت کاسوال اور

٣- اطهاركي مورنون كامستله -!

ا دنی تنقید.....بلک خودادب ۱ اینی برای عناصر کے انتزاج توشیل اوترنقیران کی بحث ونظرسے عارت ہے۔ ہر بڑے ا دب کی پزمصوصیت فاکھ ہے کراس میں اطہار کا کمال ا ورصورت کا صن مضامین ومطلب کی جلالت و عظرت کے ساتھ ہم دیشتہ ہوتا ہے۔

مضاین کی عظرت سے کیا مراد ہے ؟ اس مشکل سوال کا اکسان جواب ہے کہ مضامین کی عظرت میں باتوں سے شعین ہوتی ہے . اول اس بات سے کہ منعلقہ مضمون ' انسا بنت اور حق کی عالمگر نوبیا دوں کو استوار کرنے والا ہے یا نہیں ؛ دوم اس بات سے کہ وہ انسان کی قطری نیکی اور اس کی دوم آن با کی نمائندگی کر نامے بانہیں ؛ سوم اس بات سے کہ اس سے انسان کے میکر ان میں ایم را ہے بانہیں ؛ اور ہے کہ اس ہونے کا مصامی ایم را ہے کہ دہ انسان کو عام حیوانی سطح سے ' کنشا اونچا ہے جا تا ہے ۔ یہی امرانساں کی ہے کواں صلاحیت و اور حوصلہ مندیوں کی نشان دہی کر تا ہے ۔ یہی امرانساں کی استواری اور محمی کا نام ہے تورسوال لازمی ہو انسان بیت کی عالم گیراساس کی استواری اور محمی کا نام ہے تورسوال لازمی ہو انسان بیت کی عالم گیراساس کی استواری اور محمی کا نام ہے تورسوال لازمی ہو

موماله عدانا بنت ك عالمكيراساس كياب ؟

> یہی ہے عبادت یہی دین و ایما ں کرکام آتے د ٹیامیں انساں سے انسال دماتی ہ

میرے بعض فائین بے قرار موکر کہنے لگیں گے۔ ہائیں ؛ یہ کیا ؟ بہ تو جنت الحقائی یاکسی خیائی فردس کی تصویر ہے ! سائنس اوراس کی شاخوں اس کی تصدیق نہیں کی رمائنس سے اس کی تصدیق نہیں کے رمائنس سے میراب وشاداب ہونے والے افکار نے اسان کی جبلتوں اوران سے جی عین تر مرقصوں کا یا تویہ ثابت کرچیوٹرا کوانسان ، ہرجال تیران ہے اورائی کی مرقصوں کا یا تویہ ثابت کرچیوٹرا کوانسان ، ہرجال تیران ہے اورائی کی

اصل فطرت ، حيواني قوتوس كقصرف مي هدا درانسان جوكمان اندعى بهدى قوتون كاغلام ب اس لي اس كى روى فطرى ب اورسلامت ردى استشائ چنرید اس کے میکی کا مقام تسلیم محرانسان مبروال \_ فیاد اسوسائی کے نريا رَّيا ذاتى مركات جيوانى كى دجرسے \_\_\_\_برى فروركرے كا ، جنگ ضرور كرَ عا ا ا في خود حفاظتي حبلت كوفروركام مير لات كار منس ير وكاست كا بكار ' يليرنى خوامش اس س وه كام ضروركرات م جيدا فال ق ك اداراج ا نهن سيصف بعض كايك نداف كك بديام ما المراجع المرابح المرابع الأمية بن رعقل می حلتون اورد بے موست اربات کی بر رسر سر انفسیا ۱۰۰۰ عفلی قاہری اور کارفر مائی اور بالا کستی کے دعوے کوہیں مانا ، انسان ۔ کے اشرف المحلوقات موني كالدعابر ببات عقل تمعا اور حبيعقل ي يرس اور ماجز موكى توان ن يوان كاحيوان بى رما ب بي خيال منتفي بي احد ميراورادتقاك دریافترں سے جکھلیلی می تھی ان نفسیات نے اس سیمجی زیادہ تہ کہ مجاد اسے۔ ان یا س انگیزتصودات کے باوجرد انسانیت کے متعلق کے امیرافز ا آمیر کی بہتات الله والمستمان المستعمل المراتي والمناق المنطق كالمراتي والمساق المستحر والمستحر وال وصا برکای بی \_\_\_ ادرندیات کی ملن توصف میوانی قامنطق بیعب رکے بعض صولوں كوميح مانے كرا وجود ان بركا مل احتقاد نسب كيا ماسكا.

نفیات ایک الیی مائنس جج ابنی معرض تعییب بی اس مے اکشانا یم مائنس بیر، اس کی دریافتی بڑی مدنک انفرادی اید، نارمل اور اعوجاجی ایر اس مے علاوہ ناقابل تصدیق بی اسائنس شک می شرف دائی ناکد، کارتی ہے فضیات شک سے شور عمور انفی میں الم انظار اسات شک سے شور عمور انفی میں الم انظار اللہ است سے ایک استان جد ہے کو دیا وجلان افلانی کو ) خود خرض کی ایک شکل ڈاد دیتی ہے ۔ تہذ ہیب
ک سوجی بھی درشتہ بندیوں کو ۔۔ ماں ، باپ ، تک کے دشتے کوشک کی نظر
سے دنیتی ہے۔ ابسی مریدشک سائنس کوسائنس نہیں ، ترویدسائنس کہنا
چاہیے۔ ہاں اس کی فرہائنت پہائیاں اور بعض دوسری دریافتیں فابل توجہ
ہیں۔ رائنس اور رہاضی فنکہ نے جوا بھا وے پیلا کئے تھے وہ دفتہ رفتہ وقتہ
خودسائنس کے بہتہین سرجیز جنز اور آئن شٹائن اورا پڑنگٹن نے دفتے کے بیا

يه امسلم بركه انسان وانفرادى اورشدن نخرمات سيستن سيكوز والا حيوان عيد اس كي نامية يا تابر مرتى مي كروه تجريون سيربهد كيد يحداد وه برایس برمگراچ اصی موسکتا مهاوریه بات افراد اور اجتماع دونون پرهارت آتی ہے ، ایک فیال برم کرانان نے اپن ا تبلرمیں ، خوف سے جدید کے تحت حب اجتما عات م مها ماليانوم المعاسد اس كه علاوه اجهاعي طوريد ا اس کا فدام برای کی عرف بہوتاہے ، اہلادہ بدر ہے ۔ یمجی خیال ہے کہ انسا ن بطورود نیک، موسکتا تھا مگراجھاع میں ڈھل کماس کی بیکی ، بدی اور مارحيت مي تنبريل موماني مي مكريسب المحل نظري . دراص يرتومل ايد كرانسان ، برجيوان كى طرح \_ شايراس سى يى زياده حفظ دات اور حفظ جان پرجلی طور یر محبور ہے ۔ اس جہات کے جمار خرف ، شک اور وہماور توت عضبى مروقت بطور محافظ لكى دائى مى سكويا بنيادى جلد ، حود الم السان ، خود كوخوف سى بچا نے كے لئے ، بركمانى اورشك اور دىم يې جد ب ۔ \_ نیکن انسانی تہذیب جوں جوں ترقی کمی جاتی ہے · انسان کے مین نوف، دور موتے جاتے میں واکر چاس کی مد جلت اب بھی باتی ہے) تا ہم تمارتی

تجربوب نے اسسکھا باہے کہ نعاون اورصلے ومقابمت اس حفظ وات کے بہتردسیلے ہیں ۔ وہ اب بھی جنگ کرتاہے اس کھا اس کا عقادات ہیں ہے بدی کی جڑیہ ہو کو کا شرکر انسیکی اس جڑی کو کا شرکر انسیکی کے لئے رائد اس لئے یہ تلفین کرتے ہیں کہ دوسرے کی بدی کے با وجود شکی کرو ۔ یا دوسرے کی بدی ایک با وجود شکی کرو ۔ یا دوسرے کی بدی ان بیس ہو گا چھر کر دی سے سنے مزود دلول میں دافل ہو سکتی ہے !

بہاندہ ہے کہ ہر دور بین اکا ہرا فراد (نبیع) پیدا ہوتے بن کے قلب
کی نیج کے اجتماع کی بدی کے میلانات کی اصلاح کی ۔۔۔ اور اس بین کا میا بی
جی ناصل کی یہ ہی صال فکر مصلی ن کا ہے ' انہوں نے ہر فرما نے میں اجتماع کی کے دوی کو اس طرح دور کیا ۔ غرض انسان سیکھناگیا ' سیمتا گیا ۔۔ اور آئے بی سیکھ دیا ہے ۔ اور آئے اور کا کی دوی کے مقابلے میں ' نرم اور مائل بہ اصلاح ہے ۔ اگر جہ ہے مود ا

اس بحث سے ، یہ نیج نکالا جاسکتا ہے کہ ادب اور مذہب کے افراد فاکھ سوسائی کے استاد ہوتے ہیں۔ سوسائی ان سے اثر قبول کم تی ہے اور وہ سوسائی ان سے اثر قبول کم تی ہے اور سوسائی ان سے چغبر ، شاعر م اویب اور مصلح ا محد ہیں اور ہے شدید اور سے منصب کی گفت گوسے دور موں اور ہے شدید ہیں امراد ہی اور ہے شدید کی سامی کے اور سے منطق میں کیسے ہوتے میں اور کیوں کر چہر ہے اسکتے ہیں ۔ جا سکتے ہیں ۔

اسسكي بربها بات تومي بيان كريكا بين عظيم وطبيل مضمون مع موكا

جانسانیت کے ذکورہ بالاشالی رخ کامؤیر ہو ۔۔۔۔ اس میں پوری نوع کو زندگی کی مس نیچ کا قائل کرنے کی موجب کا نصب العین انسان کی آندادی انسان کی خش انسان کی آندادی انسان کی خش انسان کی مانیت ہو۔

عظیم و ملیل مغمون کی دوسری بہیان یہ ہے کراس میں انسان کی فطریٰ کی اور معصومیت کی تاکید ہو ۔ اگر تھیجے ہے تووہ ادب س صفای آتا ہے جس کے رواد احظم ، بری مے مجسے اور شرکے بیٹلے ہیں مگردہ پیریوی عظیم ادب میں شاد کئے جانے ہیں ۔ شاد کئے جانے ہیں ۔

دراصل بدی کے کر دار میں دوطرے سے سائے کے بی دایک تو اس میں ایک تو اس میں ایک تو اس میں ایک تو اس میں دوطرے سے سائے کے دومری موت اس میں میں کا مقصد یا تو یہ تو اس میں میں ہوتی ۔ ادب کا مقصد یا تو یہ تو اس کہ بدی کی توت مقاومت کا احساس دلاکر نہیں کی توت مقاومت کا احساس دلاکر نہیں کی توت مقاومت کا احساس دلاکر نہیں کی توت مقاومت کا احساس بیا کیا جائے یا یہ ٹا بت کر ناہوتا ہے کہ نہ ندگی نے اور شرمی ایک حقیقت ہے۔ نفس اٹسانی کا کمال بہے کہ شرکے اندندہ کر اور اس سے محصور ہوتے ہوتے ہی نے دی کا استقامت کا اشات کر نادے ۔

الميدك تعادم مين حيروشرى آويزش كے نظريے كواب تشكيك كانظرے ديجاجا آئے اور يہ كہام نائے كراب تشكيك كانظرے ديكا جا اور يہ كہام نائے ہونا ہے كواب تفكيك كانتي ہونا ہے اور اتفاق لفزش سے پيلا ہوتا ہے جود دہ فرى عظلتوں ميں سے سى ايك سے مرز دم وجاتی ہے۔ يہ تشكيك وراص آئے كل كے ذہن كى پيلا وار ہے جوبدى كو بدى نہيں ماتا و تقيفت يہ ہے كر شريح فرى بين بڑے تا ترات سے مرتب ہوتی ہے۔ ايك تا تر تواس بر بهيت فضاكا ہوتا ہے جوابح ذريقوں كے تصادم كے

ادتقا کے ساتھ ساتھ بنتی جاتی ہے، دومرا تا ٹراس انجام کامو تاہے جب کوہم رقاد کی منافرین انہیں چاہئے مگروہ ہوکر دہتا ہے ، اس بین نیسر الجاتا اللہ فریق وی خیست سے پیا ہوتا ہے ۔۔۔ اور طاہر ہے کران ان کی فطری محدد ملائل کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ بجت ا ہے کہ ایسے فریق کا یا نجام نہموتی جب وہ بجت ہے کہ ایسے فریق کا یا نجام نہموتی جب نے فریق کا نا نوا مناسک کے لئے میں اس مناسل کے لئے باعث نشش ہیں۔۔۔۔ ان صفات کوئن ، نیک اور سن کہنا جا ہیں ۔۔۔

قائف (Fy FE) کای خیال کرالمیه دو کالف المدید مجان مغری فیرکی تصادم ہے ، دراصل خیروشر کے فرق کو شانا ہے ۔ اور پرجان مغری فیرکی خصوصیت بن چکا ہے کہ وہ میں کے تصورے گھرانے لگا ہے ، جس المدین بدی کددوطاقت بی یا محض دوطاقت بی ایم ہے دوطاقت بی یا محض دوطاقت بی ایم ہے کہ دو جس کی دران میں سے ایک کی خوش کے بابعث ناکام موجا ہے ، ایک شاخ ہے کی دلجیبی کی حد تک ضجان تو پیدا کر رہے گئی مگر المی مقاومت اورانجام کا دخلوبی اور تبا بی جی جم المی مقاومت اور انجام کا دخلوبی اور تبا بی جی جم اور تبا بی جی اس مقاومت میں مصد لینے والا کر داراگر با ہوگا۔ ورث ترمیم کر دریش جا ہے گا۔

غرض کر دو قرایت طاقتول کی آویزش بھی دراص اس حقیقت کا ثبات بیک مفاوب ہوکری انالی قلد ہے۔ کمیونکہ انسانی بین مفاوی ہوکری انالی قلد ہے۔ کمیونکہ انسانی بین مفاوی مفاور کے بعد اس کے معنوں کی بحث ہے موردت ہوجاتی ہے معنوں کی بحث ہے مہاس چیزکو کہا جائے جو خود کے مفاوے بالا ترعل ہو یا اس کی ترغیب بھی ہو۔ یا انسانیت کہی کے لئے استقامت کا داستہ دکھاتی ہو۔

نواب مرلاشون کی شنوی زبرعشق کی ہیروئن امہ جبین کواپنا کریندیا سے قدرے ما ثلت ہے مگر مرجبیں کا خالق طالسطانی کی طرح عظیم ادیب نہ تھا۔ اس لئے مرجبی اور ایا کر نیدنا کی تخلیق کے مقصد الگ الگ ہیں۔ اسی وجہ سے میں زہرعشق کوعظیم اور جہیں مگر دینے کے معد طرح میں ہمیشد مقامل راموں۔

مخدومی عبدالما جددریا با دی اپنی روهانی شدت، کے زمانے ہیں نوا ب مرزاشون کی بہت تحسین کریتے ہے ہے ہی گھرلاد طائ کے ساسے جوعظیم افلاقی نصب العین اور بجیدہ مسئلہ تھا وہ شوق کے ساسے نہ تھا۔ شوق تو محفوکے شاع تھے۔ اسی محول یں رہنے کی وجہ سے بجوری کے گاہ اوراد باشی میں فرق نہیں کرسکے ہیں۔ ملک سے رو مانیوں اور ترقی پسندوں نے انہیں اس نے سے ابعادا ہے کہ اس پر در سامیں ، فدیم روایات اعد معاشدت میں سنے

وال سكي*س* ـ

ہودلیٹرکا ذہن ، بری کواصل حفیقت افد حہال کا کمائی بھتا تھا۔ یہ دراصل اس ذہنی مجاڑ کا پتی ہے جو ہورپ کے بے در بچے انقال بات اور حواد ثابت کے ددعمل کے طور پر بہا ہوا تھا جب ا نسان سخت برافروضتہ ہو لہے توہرسید حی بات کی نما لفت کرتا ہے اورضد ہیں الٹی الٹی باتیں کڑا ہے ۔ بود لرپڑ نے بھی بہی کیا ۔

ہارے اوب میں میراجی ہنے وہی میلان کے اعتبارے بودلیڑکے
ہہت قریب ہے ، پھریجی ہاس ک سعا دت ہے کہ وہ منقلب دمین کی اس
انتہا کہ نہیں پہنچا۔ میراجی کے دائیں وہ دئی کمرن موجود ہے۔ ن م طاشدا
انتہا کہ نہیں پہنچا۔ میراجی کے دائیں وہ دئی کمرن موجود ہے ،
انتہا کہ نہیں کا فروختہ اور فوڈ استعل ہونے والما شاعر ہے ،
اس کا جذبہ انتھام اور اس کی خود کئی دونوں سے قلب لیم کی کمزود کا کا پتہ
چہتا ہے۔ معرف میرا میں کو جو کا مبلغ نہیں کہا جا سکتا
کروہ نی الحقیقت کی مفتاری کواصل حیات مجتباہے ربعہ کے جدید ترشعوا
کے وکھ ودو کی شاعری اور اور ہے بھی سا ہے آیا۔ جس کی وجہ سے میں ادوا ہی کا دیکھی فی انسانیت
کے وکھ ودو کی شاعری اور اور ہے بھی سا ہے آیا۔ جس کی وجہ سے میں ادوا ہے کا دیکھی فیمیت خیال کرتا ہوں۔

خلامہ یہ ہے کہ اوب کی طلبت کی دریا فت کے لئے یہ وال نہا مت اہم ہو کا کہ کون کون سے ادریب یا شاع انسان کے شرف کا اثبات کر تے ہی اور اس کی کمزور یوں کومان کراس کے وعلہ و ثبات اوراس کی مقاومت کا تصور دالا تے ہیں ۔۔۔۔ اس کومض حیوان ادر صوان ناطق ہی نہیں مانے اس کومیوان شریف بکر خلوق اشرف ٹا بت کر تے ہیں۔ حیات سے مرا د صرت بینایی نہیں کی دکھن جینے کی مدتک توگوبر کاکٹر ایمی جیتاہے ،
اصل جیتا تو ہے کراس نے زندگی کواشرف اورا علی اسالیب سے کہاں
یک روشناس کیا ؟ ہمریبی دیجینا ہوگا کہ انسانیت کی پرورش ہیں ادیب
نے کتنا صصہ لیا۔ تنگ وائروں سے کتنا باہر گیا۔ اجتماع کے غم کے با وجو فرو
کے قلب سے کتنی دلچے ہی لی اور انسانی صیوا نی جبلتوں سے کتنی جنگ کی
اور تندن معا وسوں اور انسانی مفاہمتوں میں کتنا حصہ لیا
تریفیا تہ مذبات کو زندہ رکھنے کے لئے مسلم افلاتی اصونوں اور شراختوں
کی کس ورم با ساوری کی انتشاریس کہاں تک کھویا رہا اور صلح ومفاہمت
کی باتیں کہاں تک کیں۔ اور آخریں یہ کہا انسان کو اس کی اعلیٰ متر کوئی تک

یمی ده مضاین بهی بین که ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک مرکد یربحث، فردا در ساخ کے دوا بط کی نشا ند ہی کے بغیرا فص دیے گئی میراؤاتی عقیہ ہ یہ ہے دا ور مجھ اس کی صحت سے اصرار نہیں ) زندگی افعا دیس کا محصفظ ماود مرکز و ختہا فرد ہے۔ زندگی 'ا دب اور تدن کی ہر بات کوفردسے شرون کھرا چاہیے ، مجھ ارتباع سے اسے رشتہ کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرد کو اہو کے بہل کی طرح ان محمول پر ٹوپ چڑ صاکر؛ بس اپنے بی محمد میں تھیستا رہتا ہے۔ فرد اپنے احول سے ان محمیں بند نہیں کرسکتا 'اسے ای محمد میں تعرف کے لئے بنی فوج اور کا کنا مت سے واسط در کھنا ہی پڑھتا ہے۔

تدن کی بتدا سے اسے تعادن کی برکنوں کا احساس ہے احدیدا حساس دوز بروز بڑمت جا اے م اسی سے وہ سماجی نقطہ نظر پیلے پیلا چھی پیلانسے اور جدید اسالیب حیات پر حادی ہے . اپنے طاوہ ، دوسرے ابنا نے نوع کی موجود کی کا احساس ، فرد کے اپنے تعفظ کے لئے ضروری ہے ۔ انسان دکوش کا مسلک دجوب فلا ہرا یک ساجی مسلک معلوم ہوتا ہے ، دراصل فرد ہی محصوق سے شخط کی ایک تحریب تھی مگراس احتیاط کے ساتھ کربی نوع انسان کو ایک اکائی تصور کیا جائے ۔ اور اپنے قلب سے حوالے سے ، سب انسانوں کے قلوب کا اندازہ لگایا جائے درد کے آئینے میں دنیا کے دکھوں کی تصویر نظرائے۔ ہرج برخود سنہ بہندی برد مجرال بہند :

ُ بَیٰ اَ دِمِ اعضائے یک ویگراند کہ درا ڈنیشش ڈیک جوہر اند

مماطساجیت کے فرد مدبوں کو، اس کی آزادیوں کی می نظاندازنہیں کرتی اور پہی صحیح ساجیت ہے۔ مگر غالی مادی اور مادکسی نقط نظر نے ہمی س قسم کی ساجیت سے روشناس کیا اس میں ساج ایک جا ہراود غاصب ادارہ معلی ہوتا ہے ، اس کے نردیک سماج ، اپنے 'مغیر عاقلاند'' فیصلوں کو بھی افزاد ہر بہ جبرنا فذکر تاہے ، ہمدا اس میں افتیا داور دخامندی کی وہ پرٹ نہیں یا تی جاتھ ہوا کرتی ہے ، اس میں اور اور الے ساج میں ہوا کرتی ہے ، اس ساج یہ دوح افتیا در جا افتیا داور والے ساج میں ہوا کرتی ہے ، اس ساج یہ دوح افتیا درج درخواہ دہ سی نام سے ہو ) ۔

اردوادب می ساجی روح کئ داستوں سے آئی انسانیا تی ساجیت پرانے دب میں مجی تھی۔ یہ ندہ ہب اورتصوف سے داستے سے اوب میں داخل جوئ تھی۔ اس کے افکار فرمب اورتصوف سے مانوذ تھے۔ واستانی ادب میں ایک چھی ہوئی اضلاتی ساجی دوح موج دیمی 'کین اس صورت حال کے باوجود پیش قدمی کا دع فردسے سمان کی طرف تھا۔ اصلاح کی مرکوشش' فردسے شروع بود تن سر اورچ نکرسان افراد کی کے مجوع کا نام تعااس سے ساج کی اصلاح ، نود مجود موجات تنی ؛ بهرا دید، مذمهب اور اخلاق و تصوف کی پرورد تنی اس لیز اس کی دوح کشاده ، عالمگیر انسان دوست، اور خلااندلش تنی د

سرسید نے آردوادبیں ایک اورطرح کی ساجیت پیاک اسس کی بنیاد ارمین و دینوی تھی اسس میں وقتی سیاست بھی اثرانلازتی ۔۔۔
مادی منفعت اورانی قوم کی سیاسی چیشت اس کے دونصب العین تھے۔ اس کا اطلاق پہاوا اگرچ برق تھا الکن محدود تھا۔ اس ساجیت کو دنی اصطلاح ل سے شخکے کرنے کی کوشش ہوتی رہی اس ساجیت ہیں دو مانی اپیل شکوک بلکہ مفقود تھی بی وجہ ہے کہ یساری تحریک اسیاسی ساجیت سے آ کے دریہ مسکی اور وہ بھی بندوستان کے مسائل ومعاطات تک محدود دہی۔

اقبال في اس محدودسياس اجيت كفلاف ب اطبيانى كا المهار كرتيهوك اسى صدول كالوسيع كى مد مت كاتصور المحض ايك سياسى وقع كاتصور در تضا بلكه يراس سه وسيع ترجيزتمى - يرتصود طام كا دي مصطلحات كه با وجود الوسيع ترانسانى سوسائى كا احساس دلا تا ج ـ الوالكلا أن المرفع دي اصطلاحات استعال كى بي ليكن ا قبال اورا بوالكلام مي وق يرب كرافاق كوابى بيسيط من الما مي وق يرب كرافاق كوابى بيسيط بي المراقاق كوابى بيسط بين المراقاق كوابى بيسط بين المراقات كوابى المستام المناق كوابى بين المراقات كوابى بيسط بين المراقات كوابى المستام المناق كوابى بين المراقات كوابى المستام المسائل كلام المناق كوابى بين المراقات كوابى بين كوابى بين المراقات كوابى بين كوابى كوابى بين كوابى كوابى بين كوابى بين كوابى كوابى كوابى كوابى بين كوابى كوابى

اقبال کی ماجیت ، ممض دوحاتی اورانسانیاتی اور فلسفیانهیں۔ اس بیں مادی مصالح کی مجی آمیزش، ہے۔ یہ مخلف عناصر کا امتراح ہے۔! یہ زمنی ہونے کے ، وجود ، داخل صاسات اور وجدانی عوامل کا احترام کرتی ہے

اورسائنی نقط نظر کے با وجردا خلاتی قدرول کی اسعاد ہے ۔۔ اور ب افلاقی قدرس وه بیجن کی دوش می ا نسان محدومانی تقاضول فیصدلیاید مزديرياً ل \_\_\_ اس كا اصل الاصول يه ي كرمها ي كاجهورى تصوراس فيت ككفوكملا فريب انكراود ب بنياو عديث كساس كوبروك كادلافي فراشاس ، خدا ترس اور عادل نفوس یاک حصد نے رہے ہوں ۔ اقبال كقصودات ميسماع بزى چزيد مكرفرد ساع مسعظيم ترحقفت حجواعلى ساج كاتشكيل دبنده ا وراس كے قالب ميں دورج بعو كنے والا ہے \_\_ بندا نیال کی شاعری میں جا س ملت ہے وہاں فرد کی انقراد میں بھی ابت ہے۔ ظاہر ہے کہ بساجیت ، روسوکی ساجیت سے مخلف ہے جوساع كوبرا فى ك جراس منابع. ير دبوى سے بھى منتلف بي جوساے كو اصل الد فرد كو اس کا تابع مہل فراد دیناہے۔ یراب ملدون سے مختلف ہے کیونکر بیصرف تعدفی اساب وعلل سے اندی ناتی سے وجود میں نہیں آئی بلکطویل روحانی تجربول اورافواد سے فقرعینورا وہا ٹیارجیسے اخلاتی خصائل سے وجود میں آئی ہے ۔ بغزالى سے قلعت بيركبونكراس ميں فزالى كى مجرد وافليت كے برعكس ، خارجى عامل اوراحوال كابحر لوداعراف ہے ۔۔ یا دداصل اسلام كي خشى ہوئى بحربورساجی دوح کی جدید ترین تفسیرے ، اقدسب دا بھے تصولات کے مقابلے میں دیادہ قابل نہم اور قابل عمل ہے ۔ یسر سیدی مین کی ہوئی ساجیت کی منکرادر آنے والی ترقی بسنداندا خناعی آئیلہ یالوجی سے ، اہم معاملاً میں ، مخلف ہے گوکر ان میں جبض ا مورمیں باہی ما ٹلست مجی ہے۔

ا قبال اپنی سائسنی اورعقلی روح کے باوجود ' اسمعن میں دوما ٹی بھی تھے کرانہوں نے فرو کے جذ ہے اورا نفراد بیت کا اثبات کیا ہے۔ لیکن یا درہے کان کے دور کے دوسرے دو ان ان جیے نہیں ان میں سے بیٹیز فرد کے فی تربیت یا فتہ جذباتی ہیجان وطعیان کوسب کچھان رہے ہیں ۔۔۔ وہ جذبے کی معشود پاکیزگی اور پچائی کے بدلے ، جذبے کے پیجان یا طوفان محض کو برحق فیال کرتے ہیں۔ جیسا کر فیآز فتی وری کے پہراں ہے ۔!

ترتى بندار اجماعيت اليصعوف نظام فكرير منى م اس بیں خالص ما دی اور معاشی نقطہ نظر کام کرد ہا ہے ' اس بیں انقلاب کی رعوت وخالصننا ما دى غلبه وتسخير كے تقاضوں سے بيد بعوتى سے اگر ج بعض اوقات <sup>،</sup> اس بي مساوا*ت ا ورعدل جبيى انسا نيا* تى اُصطِلاحات يمي امتعمال مونی ہی ۔۔ لیکن میساجیت فرد کی وشمن ہے .اس میں یا د فیا ور ن Presidium برچیزے بلندتر ہے، فردے ، فلاسے ، کاکنات ے ، ہرچیزے بندتر ہے ۔۔ اس میں ا نسان بالکل غائب اور یاد ٹی بڑھ موجود ربتی ہے ، البتران کے ادب ہی کہیں کہیں ، اس سپرٹ کے پہلو بہلو دكه ، درداور تم كاصطلاحي يمي استعال بوئي بي جوظا برے كرفرد كے تلب سے تعلق ہی \_\_ لکین یہ دکھ درد بالآخران عقیدوں کے حق میں استعال ہوئے ېس جومحدو دا حناعيت سے مخصوص بي مگراکٹراس وج سے کھو <u>کھلے معلی ہوتے</u> س كران كے پيھيے سيا ورد محسوس نہيں موزاً. ما دى غلبے كى خوامبش يا للكا دسنائى دى سے الدند جن شعوا كے بهان غمكا دانى احساس موجود سے وہ جب اورول كاعم باين كرتے بي تولسوس موا بے كرانبي واقعى انسا نول كے دكھ وردكا

اس ا د ب کی اجتماعی اپ لی میں صرنک گھرائی بھی ہے لیکن تھوڈی دہر سے بعد فرد کور آ واز بے اثر سی محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس میں اسے اپنے ول کی دموری کہیں سائی نہیں دیں۔اددو کے اکثرادیب یا نظرانداز کردیتے ہیں کہ وہ
ایک ایسے ملک میں بیٹے کردی رہے ہیں جہاں ان کی اپلی ای وجہ سے بے کا رجاتی
ہے کہ اس کی وہ نبیا دیں موجود نہیں جوشلا ہور پی یا روس میں تھیں ۔۔۔
صنعت نے یہاں سرا یہ داری نظام پیا ہی نہیں کیا۔ یہاں شین ابھی آئی نہیں
صنعت نے یہاں سرا یہ داری نظام پیا ہی نہیں کیا۔ یہاں شین ابھی آئی نہیں
طرف توجہوتی سائم ہوتو کیسے ؟ آزادی کا مسلا بے شک قابل توجہ تھا اس کی
طرف توجہوتی ۔ اس پر یہ ہواکر ترتی پندشاعری ود کے قلب کونظر نظر نظر آئری دی کے برا بر تھے ۔ اس پر یہ ہواکر ترتی پندشاعری ود کے قلب کونظر نظر نظر نظر نظر کی کی اری بھی اس کے سواکوئی نہیں کر سکتا۔ اجتماع کے عنوں کوکون پوچتا۔

اس بحث سے یہ غلط فہی ہوستی ہے کہ میں فردگوا دراس کے جذبے کو دیا یہ خرص در ما ہوں ۔ اعتراض بہوسکتا حرف این بھر وسکتا ہے کہ فرد کی ہم فرد کے ہرفیہ ہوئی ۔ ہم کرفر دکی ہم فید ہے کو معیاد مطلق ما نتا ہے حدشکل بلکہ فطرناک امرہوگا ۔ ابندا اس کی وضاحت ضرودی ہے ۔ مطلق ما نتا ہے حدشکل بلکہ فطرناک امرہوگا ۔ ابندا اس کی وضاحت ضرودی ہے ۔ دراصل فرد واجباع ہیں گہری تفریق کے تصویلات مغرب کی موشکا فیوں کے مرہون منت ہیں ۔ ورنہ نہ فردا خباع سے بے نیاز ہے نہ اجباع وا اور کے درخ کا ۔ بعنی کیا ادب کو فرد سے اجتماع کی طرف آنا چا ہے گیا اجتماع کوا ولین نصب العین دکھ کرفرد کی طرف آنا چا ہے ہے دور اس اور اس جم کرنہ ندگی کے معاملات ہیں اجتماع کو فرف بین میں احتماع کو فرد کی کے معاملات میں احتماع کو بین کے ہدوں کی طرح چلے یا حقر بین کرد و اس کی طرف کا میں احتماع کو بین کرد و اس کی میں کرد و اس کی طرف کے یا حقر بین کرد و اس کی کرد و اس کرد و اس

اللهرم كرميك سوال كع دوابي وضاحت كاجاج كام كف العاب

فرد کی داخت اخوش ما کی اور پراس زندگی ہے . اجہا ما افراد ہی کا مجدہ ہے ۔
اس مے افراد کا یہ مجوع در اجتماع ) جو کھے مبی کرے گا اس میں افراد کی فراد ک اس میں افراد کی فراد ک اس میں افراد کی فراد ک کوئ گزندند ہونے یا جائے ۔ اس آ ذاد ی کے عوض دجواس کی داشت کے لئے ہے ) فرد کو یہ قربانی دنیا در اور سام ہے کردہ ان کا دوسروں کی آزاد ی اور داشت میں افلال ان میں افراد سے کہ دوسروں کی آزادی اور داشت میں افلال بیدا نہور اس متوال ن تنظیم سے ایک مبند دوسے کا شمدن بریا ہم تا ہے ۔ اجباع کا مرحلی نہیں ہونا چا ہے ۔

ا د ب کوعقلی بیان سے بھی بیر نہیں۔ اسی طرح وہ تعدنی نجر بول احدائش کے تجربانی حقائق کا بھی دشمن نہیں لئین سے یہ ادب بطورہ اس سرائنی بیائیوں کا ترجان ، مصورا ورواعی نہیں۔ اس کا اصل موضوت ، بذی آئی چائیوں کا طہا داوران کی تصویر کئی ہے۔ یہ جذباتی سیائیاں ضروری نہیں کرفتنی سیائیوں کے عین مطابق ہوں۔ فدب اپنی ایک فاص مملکت رکھتا ہے ، اس مؤکست بی وہ اپنے حق پر قائم ہے ، اور اسے اصراحہ ہے کہ اس کی بھائی پرا فاتبار کہا بائے دوراس کے دی ہے کو مفکر اس نے اس مؤکست بی اور اسے احداد ہے کہ اس کی بھائی پرا فاتبار کہا جائے۔

یهی وه مقام بے جہاں سے بغا د تون کی ا تبرا ہوتی ہے . بعض اوقا ست جدر ، ان تہدنی تجربوں اور قدر و ل کے فئا حف چلنے لگتا ہے جن کے صول اور تعمیل میں نسل ا نسانی نے لاکھوں برس مجا ہرہ کیا ۔۔۔۔۔الین حق نیر ہے کہ کہا فہر نہیا دی انسانی شرافتوں کے فا وت الوہوتی بی تب جب انسانی شرافتوں کے فال منصف اور اسانی شرافتوں کے فال منصف اوا جوتے ہیں۔

ي قصر دراص افراط ولا يطاك ودب سے على عب جب اجماعات ؟

اپنا دکام یا پنگردی احساسات کواتی ایمیت دینے لکتے ہیں کہ فرد کے مفر بات حادقہ سے بہر وا ہوجاتے ہیں اور بنیادی انسانی اخلا قیات کوپامال کر دیتے ہیں اور انسان کی اصلی شرافتوں سے تکل نے ہیں۔ ملکم ان کو کچلنے کگتے ہیں۔ ملکم ان کو کچلنے کگتے ہیں تربی اس کے خلاف بفادت پیا ہوجاتی ہے اور وہ اتنا انتہا بہد ہوجاتا ہے کہ اجتماعی تجربوب سے مکسر انکاری ہوجاتا ہے اور اس سے ایک باغیاد روش نکلتی ہے۔

اصل بامت ہے ہے کہ الل ان کے نبیا دی جذبے ' اختاعی جذبوں کے مطابق ہی ہواکہ تے ہیں۔ کسی معتدل معاشرے میں فرد کے بنیا دی انسانی جذابی اور انہائی جذابی اور بہی اس معاشرہ کے تعاون کا شہوت ہوتا ہوتا ہے ویر شری طرف یا دوسری طرف کے تعاون کا شہوت ہوتا ہے۔ کی متوازن ساجول ہیں ' ایک طرف یا دوسری طرف کے ہے جارہ تنا وہوتا ہے۔

قدیم اردوا دبین ، اچھادب کامعیاد ، حن بیان کے علاوہ ، منب کا کہ کا کہ کا اور احتیابی فرد کے مذہب میں منب ہوکر اور شہروش کر ہر کہ سامنے آتی تھیں ۔ ماتی اور سیر سے دلنے منب ہوکر اور شہروش کر ہرکہ سامنے آتی تھیں ۔ ماتی اور سیر سیر کے دلنے سے ، بذہب کی وا علیت کے مفاطب میں ، خارجی اجتماعی حقیقتوں پر زور پہر نے سکا سے ایک اور سیابی ایک اور سیابی ماصل کو کے خاص طریعے سے ، خارجی کش کشول سے الگ رہ کور گران سے سبق ماصل کو کے انسانیت کی فدمت کرتا تھا۔ فارج پرسنوں نے اسے فریق بادیا تھا۔ اس کے مفالی کر جوگیا کہ ٹولوں میں سے کسی کا جبراً طرف دار بن جائے ۔ یا ویب کے مضب کی تو مہین ہے ۔

اس فارجي بين فدي من عقل ومنطق اور تدن في الم مكره الملي

اورفریدی پائی ، منطق اور فارجی حقیقتول کے مقابلے میں پہاندہ معلوم موتی کئی ادب کو بامنطق ، علم البیاست اور علم معاشیات کا ایک شعبہ بن گیا ۔

یدا فراق ، آنے والے ادب پی شدید بغاوتوں کا پیش خیم ثابت ہوا۔
فرد نے مذب کی بچائی کا اعراف کوانے کے لئے دخزن کے دور کے بعد ،
دومانی انتہا پسندی کا علم ملند کیا۔ بچواس رومانی انتہا پسندی کے فلا نسب ،
ترقی پسندی بی عقلی سائنسی پیش قدمی نے دوسری جہت ا فلتیار کی اوراجناعی طقیقتوں کو سب بچے بچو کم ورکومشین کا گھسا ہوا پر زہ قراد دے لیا۔ اس کے مدعوں بیٹ دومان کے برقول وفعل ردعی کے طور بیٹ دیواطن ہے۔
درجمل کے طور بیٹ دیکا افہاد کیا۔ اور برکہا کر حقیقت تو وہ ہے جو باطن ہے۔
خادج تذیاطن کا بہروی ہے۔

یرست تیج اس بات کا تھاکرا فراط دِنفربط کے ہنگاموان یہ افد بے کا مجھے اہمیت کی تعیین نہوئی ورندفر کے فابول در محکمی ایک کا جناعی تج بول در حفیقت و سے کوئی محکمی انہونا ہے ؛ فرد اور احتماع ایک ہی حقیقت محمد دور خیس ۔

یمسئداس سے بھی آ کے بڑھا ادب کو محفی عناع و دانش کی چیز ہجنے۔
والوں نے ، غرب کی اس کیرائی سے بھی انکار کیا جس کی تہدا ہا ہو و چائی میں
ڈوبی ہوئی ہے ۔ افرہ ب کی طرح ، فنون لطیف کی الہا می و و بوائی اساس
کا قراد کئے بغیر ، فنون کی ارفعیت اور تقدیس کا اثبات کیا ہی تہی جاسکا ۔ ا فرہ یا دین کے کسی ایک پہلوسے غیرمطنی ہوکراس کی کی اساس حیات
کی سے منکر ہوجا ناجس میں زندگی کی شان اور زندگی کا حسن تحفی ہے مسئری مادی ، ماہنسی دبتا نوں کی سبسے بڑی محروی ہے۔ ادب کی کہا ہے۔ ماہنس یا علم اسیار و معنفر مجھی ہوتا ہے ماہنس یا علم اسیار و معنفر مجھی ہوتا ہے جے دومان کی فیصیت کا نام دیا جاتا ہے معمرا دب کو خارجی معا طالت ، اقتصادی کا روباد اور سودوزیاں کا معاملہ بھنے والوں نے اس کے نیچے کی سطے سے بالکل انکاد کردیا ہے ذمین کے اور پر بہت کچھ ہے معمر زمین کے نیچے مجمی بہت کچھ ہے کوئی ادب ان سرب تہ حقیق توں کا مرائ لگائے بغیرا و نیچا د ہے نہیں ہوسکتا۔

کیں اس موقع پر دنی ا دب د یا اسلامی ادب کی بحث اٹھانا نہیں چا ہما - میرے نزد دیک یہ محض فلط مجت ہے ، کسی ا دب یں اسلامی دین تہذیبی عناصر کا غلبہ تو ہوسکتا ہے مگر اس کی وجہ سے ، اس کو اسلامی ا د ب نہیں کہا جا سکنا ۔۔۔۔۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی فاص ا دبیں اسلامی تہذیب کے حقائق غالب حیثیت دکھتے ہیں یانہیں دکھتے ۔؛

اوب کوکی دین سے منسوب کرنے میں کی قباحتیں ہیں۔ اول تواس سے خودین کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حین مکن ہے کہ دین کہ برٹ سے منفق ہوتے ہوئے بھی ادب دین کے فضوص تفام ادکان وحسائل اوراس کی فاص صوات سے ہم آ ہنگ نہو۔ مثال کے طور پر ہم مسلما نوں کے ادبوں کو مسلما نوں کا ادب ہونے میں اور ہسکیں گے ، مگراس کو اسلامی نہ کہیں گے ۔ مسلما نوں کا ادب ہونے میں اس براسلم کی تعلیم کے اثرات تو مسلم ہیں ، مگریہ ادب اسلام کے نظام ادکان وحسائل کا آئینہ وارنہ ہی ہوسکتا ۔ اس میں کفرودین کی مساوات ، کور ودی ورنوں سے بے ذادی ، کا فری ، دندی ، سے نوادی اور دوسرے مسلم وقت یہ ویوں نے وال مائی ان نظر اس سے میں فاصائوات نظر ان نظر ان سے میں وفیوں نے والی متریت مسلم مقیدوں نے والی متریت مسلم

ان اصطلاحات کوخیٹی اس کے با وجود ' دین کی ظاہری فضا ا ورعقا کرسے ان کاٹنزاؤمسلم ہے ۔اسی وم سیے میں آج نکس اسلامی ا دب کی اصطلاح سے مطئن نہ ہوسکا۔

مین سلیانوں کے ادب کوہر مال پی مسلمانوں کا ادب کہوں گا۔ اس کا
ایک حصہ گذگا دہی ہے اور گذگا دہو کہ ہی اسے مسلمانوں کا ادب کہا جائے گا
قدیم زمانے کے ادب گذگا رہی ہوتے تھے تواسلام سے ان کی چی تحبت
میں کہی فرق نہیں بچہا عمل کی کمزوری یا محض شوخی کی اور بات ہے مگر عقیدہ
مضبوط اور گھرا تھا۔ نئے نمانے کا ادب سیاسی طور سے پکا مسلمان ہوتا
ہے۔ مگرین ہی کہا جا سکا کہ اپنی تہذیب کا اسی طرح دلدادہ ہے جس طرح پرانا
ادیب دلدادہ تھا۔ نیا ادیب سیاسی طور ہر پکا مسلمان ہونے پر ہی موس کہ ا
تہذیب سے سہا ہوا ہے اور شک اور تذبذب کی حالت اس کی اکثر
ہاتوں سے نمایاں ہے۔

ان وجوہ سے ادب کودین کے نقط نظرسے ناپنے کے سلسلے میں بڑی تشویش ہوتی ہے۔ پھر بھی بہطریق جائز معلق ہوتا ہے کرادب پردین کے اثرات کا مراخ لگا کر اس کی قدروقیمت متعین کی جائے۔ اس میں کوئ مضا کفٹھیں۔

اسلوب اور زبان کامسئذ مبی بڑا اہم ہے مگھروٹ یرکہ کریجنٹ نستیم کی جاسکتی ہے کہ ہردور ' ایک فاص قیم مے ا دب کا اور ہرا دب ایک فاص قیم کے اسلوب کا فالق ہو آلہے ۔۔۔ اسلوب وزبان کے معاملات کوساجی احوال کی روش میں دیجھنا چاہیے۔

مدبد ملامت نگاری می سماجی احوال کے تابع ایک رجحان ہے۔

علامت نگار، ہارے کل ساج کے نائندے نہیں مگر وہ ساج کے ایک صے کے نائندے نہیں مگر وہ ساج کے ایک صے کے نائندے خوات کے دو نیاسماج کے نائندے خود نیار کے دوہ پرائی اصطلاحوں ہیں وائند بات چیت نہیں کرتے کیونکر وہ زبان اور وہ اصطلاحیں برانے ساج کی ہیں۔

یہ تحریک اہمی چل دہی ہے ۔۔۔ ہمستقبل میں معلوم ہوسکے گاکہ اس کے علم بردادکوئی نیاسا ج پیدا کرسکے یانہیں ۔ فی الحال انہیں بہت کا بت ۔ جہونہیں دیے۔

#### باب کامج

## ١٨٥٤ سيجناك يك

اسی مطالعه کا آغاز ۵۵۱ء سے کیا جار ہاہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ اول یہ کہ یہ سال مندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم سگری ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ معاشرتی اورا دبی کی اظ سے بھی یہ اہم موڑ ہے۔ ۵۵۱۹ کے بعد خود سرسیدا حمد خال کا علی کام بی الگ خصائص کا حاس ہے ۔ ۵۵۱۹ سے پہلے ان کا تصنیفی رنگ اور تعما۔

اس بابی سما ۱۹۹ تک کے ادمیوں کا ذکر ہوگا. ایک کی ظ سے سرسید کا دوران کی وفات کے بعد ۱۹۰۰ میں ختم ہوجا تا ہے۔ ۱۹۰۰ میں ختر ناجاری ہوتا ہے۔ ۱۹۰۰ میں ختران جاری ہوتا ہے۔ کزن کے تکھنے والے حوث اسرسید کے دور سے ، قدرے مختلف ادبی ذوق کے لوگ تھے۔ ادب میں لطا فت کا عنصران کی خصوصیت ہے۔ اس وج سے ۱۹۰۱ سے سما ۱۹۰۹ تک کامطالح متقل باب کامتقائی تھا ، مگراس میں یہ امرا نیے ہوا کر مرسید کے بیٹی ترفقا اس دور میں بھی مرگرم کا در ہے۔ اس لئے ان کے کام کو ۱۹۰۰ سے پہلے تک

محدودکرنا درست معلوم نہیں ہوا۔ محترسین آنآد کوچوسرسیہ کے دیستان میے ہ

مخترین آنآد کوچسرسید کے دبتان کے فروٹیس اس باب میں طاری ہا ب میں طاری ہا ہے۔ میکن میں اس کے دریت اس کے دریت ہی

امی طری اودھ پنج سے تعلّق رکھنے والے مصنف بھی آس با بہیں شامل کیے جارہ ہیں۔

#### بهلاباب

# ١٨٥٤ سيجناك على الالم

آردو پین کی او دہ ہے تو کیہ کا آ خا دکس خاص مصنف نے کیا ؟ اس کا جواب دینا مشکل ہے ۔ اور دخا ہر پیسوال میچ ہی نہیں۔ تحریکیوں کا آ خاز ' کسی مین وقت پر دختا نہیں ہوجا پاکرتا۔ حالات و واقعات کے سیسلے دیر سے کام کمریک ہوتے ہیں۔ " اا آنکہ کا رکنان قضا وقد دکسی ایسے فرو یا فراد کو لہودیں ہے آتے ہیں

ا الدب الدب الما اصطلاح بریشان کن ہے۔ زمانی افاظ سے بروہ اوب نیا ہے جو قدیم نہیں۔ ایک تصنیعت بالک تا زہ ہوتے کے باوج دنے اوب سے فادے کی جاسکتی ہے۔ نیا (modern) اوب ایک فاص کے باوج دنے اوب سے فادے کی جاسکتی ہے۔ نیا (modern) اوب ایک فاص اور حادد ایک فاص کہے سے عبادت ہے۔ اس کاتعلق اس دوح معنوی سے جوادب کو صحاور افغات ذری سے واب ترکی نے کے با وجود البری حقیقت کی حال ہوتی ہے۔ اگرکوئی تصنیعت رخواہ وہ اس گار کر تے ہوئے سال ہی کیوں زبھی تی ہو اس دو تی معان ہی اس معان ہیں اس میں میں دویں مدیدا دب ان تا زہ ترین او بی تبدیلیوں سے جادت ہے من میں دوایت سے بیا و مس میں موری الب ہے اے مدیدا دب نہیں ہوگا۔ جن میں دوایت سے بیا و دب ہوگا۔ بیا دب ہو مک اللہ ہوگا۔ نیا دب ان نا و میں دریا دب نیا در بہو مک اللہ ہوگا۔ نیا دب ان نا و میں دریا دب نیا در بہو مک اللہ ہوگا۔ نیا دب ان نا و میں دریا دب نیا در بہو مک اللہ ہوگا۔ نیا دب ان نا و میں دریا دب نیا در بہو مک ا

جودیرسے چلے ہوئے ان سلسلہ ہائے عمل کواپئی وات میں مذہب کر کے تی تھوکیہ کے بائی یا محرک بن جاتے ہیں ۔

> ١٨٥ وكا سال اكراس كناب كى بحث كانقط آ فازيد الكسهل سی مدفاصل ہے اورسرسدا حدفال نی ادبی تحریک کے پہلے ہے محرک ہونے کے باعث ، یا نے ادب کے بالمقابل میاا دب بیدا کرنے کے اولین بڑے واعی قرار پاتے ہیں . نیکن واقعہ یہ ہے کہ نہ تو ۱۸۵۶ء سے ادب کاسال ا ان از ہے اور نرسرسیدا حدماں نے ادب کے پہلے ماکندے ہیں۔ فورٹ وایم كانج كا ديب يمي ان معنول مين يت تعديم انهول في قديم ووق ادبي کو تیریل کرنے ک<sup>ی</sup> علی سی کی ا ورسا دگی ا *ورس*ال سنت کے ایسے نمونے می<u>ش ک</u>ے جوان سے پہلے کی نٹریس موجود نہ تھے ، وہ اس لحاظ سے بھی نئے تھے کہ انہوں نے قدیم و و ق غزل ونظم کے بریکس شرکو مرکز توج بایا۔ اور بھی نٹر کی بہت می عده کنابس دید. پرسب باتین بهی محبودکرتی بین که به نی ا د بی تحریک کی حدکو بچاس سال پیمیے تک شاکر ۱۸۰۰ء تک سے اکیں۔ ریہ فورٹ وایم کالج ى اسسى كأسال تها ) دبلى كالبح كيعليم ما فته حضرات جوبعدمي اوبب بن نى ادى تحركيوں كے فہورس شرك ہوتے. مثلاً نديرا حد، محرصين الآد ز کارالٹر۔ گویا دہلی کائیج مے مصنف بھی ایک کیا ظرسے نتے اوب کے اِئی <u> ہوسکتے ہیں۔</u>

ایک دوسرے کی ظرسے ، مرزا فالت کوہی نے ادب کابانی یا نائندہ کہ است کے دوسرے کی ظرسے ، مرزا فالت کوہی نے ادب کابانی یا نائندہ کا جا ساتھے ، یاس سے قطع نظر ، نٹرالدد کا ایک نا در اسلوب دج قدیم نہیں ) ان کے لئے نئے ادب کی تحرکیے میں ایک اہم ایک نا در اسلوب دج قدیم نہیں ) ان کے لئے نئے ادب کی تحرکیے میں ایک اہم

مفام پيداكرروا ہے۔

أسى طرح لأمورس محكر تعليم نجاب الدرسجن بنجاب خصوصا كرمل بالركث دغرو کادب تحریب کونظر ندازنہیں کیا جا سکنا ، جس کے زیرا ارمالی ، یا ہے لال آشوتب ا ودمحرسین آ زآدیے اپی تصنیفی زندگی کا آ خارکیا. محرسی کی لاک وغيرو دبى كالج كي فيض يا فته تنه ا درسرسيد كي كروه س بطور فام تعلق نہیں ہوتے لیے لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انہوں کے ؛ ادب کی ایک نی روش پیانہیں کی۔اددوادب محمراج میں تبدیلی پیانہیں کی۔نے موضوعات ہیں نہیں دینے ، ننے اسالیب سے دوشناس نہیں کیا۔ ؟ ادب کا نیا ذوق سید کر نےمی آلاد کا بہت بھاحصہ ہے ، انگریزی انشا پرداذی كارددانثا يروازى يانرائ كتف سخ حيالات بهي دے رہا ہے \_ سوچ کے کتنے داستے ہارے سامنے آ جانے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ > ١٨٥٥ سقبل ، سرسیدسے الگ اوران سے بسلے مبی ، نتے اوب کی تشکیل کا آغاز بوج کا تهار ۱۸۵۷ء فيصرف به كياكه آبسته تبديلي كيمل كوانقلاب يا وا قعہ کی صورت دے دیں ' اورسرسیاح مرخاں نے جوسیاسی رہناہی تھے اس انقلابی صورت مال سے متا تر بہوکر انبر بلی کے عل کو ایک منظم صورت ديغين كاميابى ماصلى كاورا بنى غيرمعولى تخضيت اورنا در قابليتون كو

ر فاضله وداكر غلام مصطفى: ماتى كاذبنى ارتقا)

ا ساکا ی مطلب نہیں کہ محرصین آنآ وا ورمرسید سے ابین کوئی رابطہ دکھا واقعہ یہ ہے کہ محرصین آنآ و نے دب نی شاعری پرلیکچرویا ور کلسیس نمالفت ہائی تومرسید نے ایک فعل سے زریعہ آنآ دکی حصلہ افزائ کی۔

کام میں لاکراردواد ب کوز مانے کے واقعات اجتماعی سے ہم آ ہنگ کرئیا۔
اورجوچنے پہلے محض انفرادی اورا تفاقی تھی اب ایک خلم تحریک بن گئی ۔
نئے نیکھنے والے ، اسی خیال کو دوسری اصطلاح ں میں بیان کرتے ہیں۔
وہ اس کا ڈانڈ ا اجتماعی فلسفے سے یاکسی معاشی نظریے سے طاکر ، اس تبدیلی
کے دیسے اسباب بیان کرتے ہیں جن سے یہ بات ٹا بت ہوکہ ، ۱۵ مرمی اسی نوال کے ساتھ پالی تہذیب ہی مٹ گئی ۔ اور پرائی اقدار کی جگرتی قدروں نوال کے ساتھ پالی نہ تہذیب ہی مٹ گئی ۔ اور پرائی اقدار کی جگرتی قدروں نے ادب اور تی شاعری کی نیبیا د نبتی ہے۔ ان لوگوں کے اس خیال ہی کچھ صدا قت بھی ۔
دورتی شاعری کی نبیا د نبتی ہے۔ ان لوگوں کے اس خیال ہی کچھ صدا قت بھی ۔

استی بر صف سے پہلے یہ نماط نہی رفع ہومانی چا ہیے کہ سیاا دسہ "
سیم او ترقی بسندا دب یا آج کل کا مبدید یا مدیدترا دب نہیں ، ہمیں ان
اصطلاح وں کے مسلسلے میں کھے متا طامونے کی خرود ت ہے اور اس کا تقا منا یہ
ہے کہ اصطلاحات متعلقہ کے مفہوم قطعی ہوما ہیں۔ نیا ادب

اسین دخاری (Modern liter at use) کاسین ادب کی ضدید، اسین دخاری (Modern liter at use) نخویری شاری شدیدی شامین دو تا میدی می مصوصاً ۱۸۵۵ کے بعد دی گئیں، اور ان کی روح ، قدیم ذوق کے بی بی خود وق یا شعور کے کسی نے انداز کا پتر وتی ہے۔ اس کی ظامے ترقی پندا دب الدم دری ہیں اور ب سے دری خاد ب کا برد خضروری مہیں ادب سے قرب دکھا ہو۔
کرترتی پندا نہ ہویا میدید ترین ادب سے قرب دکھا ہو۔

بغرض مہولت ، یں ۱۸۵۷ء سے ۱۹۳۵ء کی کے ادب کو میاا دب اور اس کے بعد کے ادب کو جدیدا دب ، اور ۵۵-۱۹۵۲ء کے بعد کے ادب کو عدیترا دب اور معاصرا دب کو عدیترین یا آئ کل کا ادب کہوں گا۔ نتے ادب ہیں وہ تحکیم ہی شامل ہیں جو دوسرے نامول جاتی رہیں۔ مثلاً دو مانی سرخوفی تحریب جوعی گڑھ تحریب کے ددعل کے طور پر کھی دہیں ، مثلاً دو مانی سرخوفی تحریب جوعی گڑھ تحریب کے درعمل کے طور پر فرز ندان علی گڑھ نے اٹھائی ۔ ای طرح مذہبی ، سیاسی ، عقلی ، جالیاتی ، ہیجانی اور شہوانی رو مانیت ہے ۔ ندہی دو مانیت کے لئے مول نا ظفر علی خال ، عبد الرحل ، المان میں اکثر حضرات ۱۹ ا ۶ کے بدی کھی کام کرتے دہے خصوص القبال کا تران میں اکثر حضرات ۱۹ ا ۶ کے بدی کھی کام کرتے دہے خصوص القبال کا تران میں اکثر حضرات ۱۹ ا ۶ کے بدی کھی کام کرتے دہے خصوص القبال کا تران میں اکثر حضرات ۱۹ ا ۶ کے بدی کھی کام کرتے دہے خصوص القبال کا تران میں اکثر حضرات ۱۹ ا ۶ کے بدی کھی کام کرتے دہے خصوص القبال کا تران میں اکثر حضرات کے جان ہونے تاہے۔

خادب نے جنگ عظیم اول کے فاتھ کے بعد نے برگ وہارپیا کے ان کا ذکر کسی دوسرے باب ہی ہوگا۔ اس باب ہی سرسید کے دفقا اور ان کے معاصریٰ سے لئے کرجنگ عظیم اول (۔ ۱۔ ۱۸ ۶۱۹) تک کے ادب کا محقر نذکرہ ۱ اس نقط نظر سے کروں گا کہ اس سے اس ادب کے اہم عناصر اور اس کی فنکریات کا بلکا ساتھ و دفائم ہو سکے۔

اس بحث موتين خصول بين تقتيم كيا جاسكانے -

الهنه: دبستان مرسيك المما دني كارتا عادران كي فكريات.

ب؛ دبستان سرسیت با بر کے معاصراد باا وران کے ادب کا دبی و نر

فكرى الهميت.

ج: منفرق -

دبنان مرسیلی سے سرسید کے نامورد فقا ، ان کی وہ فرزتصنیف ور اسلوب ا دب مراد ہے جو مرسید کے نامورد فقانے سرسید کے دیرا ہی افتیار کیا۔ ان ناموروں میں شبکی ، حاتی ، نذیرا حمد ، ذکاراللہ ، چراغ علی ، محسن الملک ، وقاد الملک ، اور قلاے اسماعی لی پر شمی ۔ اور اورکسی قدد شرر میں آتے ہیں۔

#### سرستيداحدفال (١٨١٤-١٨٩٨)

سوسبید احل خال نے بہت سی کتا ہیں دیسی رائیں سے بعض قدیم دوق کے مطابق ہیں۔ را الدیخ نگادی ، فری مناظرے کے دسالے ، قدیم دیافی ، معفول ست قوین مغرب کے دوق کی پیردی میں ہیں مثلاً پران فارسی کتابوں کے جیجے متن ۔ ایک اہم مستقل کتا ب اٹا دالصن دید رطیح اول و را مودوں کا تذکرہ ہے ۔ بعض کتابیں مقامی تادیخ اور وقتی سیا ست سے متعلق میں اور بہت سی مذہب و معاشرت اور تعلیم سے تعلق میں ۔ اور تعلیم سے تعلق میں ۔

ان سب کتابون کی فعصیل یا بحث ، میرے موجودہ موضوع میں شامل نہیں ۔ ان میں اہم تصافیف یہ ہیں ۔

ار آثارالعشا ديد، حسكا ذكرابي اويرآ جكاب -

ئە میں نے اس تابیج میں دبستان سرسید کے اہل قلم پڑھھیںل سے اس لئے کام نہیں بیاکہ اس موضوع ہمیری مفصل کتا ب سمرسیدا وران کے دفقائی نٹر" ، نگ شائع ہوچئی ہے۔

۲- تبین انکام ر۱۸۵۸ اور ۱۸۲۹ کے درمیان)

٣ رسالها سباب بغاوت مبند (١٨٥٩)

م. خطیات احرب ر۲۹-۱۸۷۰)

٥- تفسير لقرآن دا غاز ١٨٤٧ء ناتهام)

ان اہم نصاً نیف کے علاوہ ، اخبار سائنی کک سوسائی ، رسالہ تہذیب الا خلاق اور علی گردہ انسٹی ٹیوٹ کرٹ کا تذکر ہی لازم ہے۔ مصوصاً تہذیب الا خلاق کا کراس کی اہمیت نظرا نداز نہیں کی جاسکتی کیونکراس کے ذریعے سرسیرکو اپنے افکارکی اشاعت کا نیز دوسرے اہا تیلم کی املاد حاصل کرنے کا موقعہ ملا۔

## رفقات سيد

## شنگی (۱۸۵۷-۱۹۱۲)

سکوسید کے دنقابی شبکی سب سے او نیچ معلوم ہوتے ہی، جیٹیت عالم ومفکریمی اور برحیثیت ادیب وشاع رسی . انہوں نے تاریخ ، سوانح عری ، اور ادبی تاریخ و تنقید کو موضوع نصنیف، بنایا. تاریخ سوانح عملوں میں ، الفادوت اور الما مون ، دوسری سوانح عمروں میں ، صیرة النعان د امام ابوصنیف می کسوانح عمری ) ، الغزالی دام غزالی کی کسوانح عمری ) ، سوانح مولانا روم می ایم کما ہیں ہیں ، تاریخ ادب میں شعرام میں اور تنقید میں معرکے کی مقدانی ہیں۔ شاعری سے قطع نظر صحافتی ، مواز ندانیس و دہر ، معرکے کی مقدانی ہیں۔ شاعری سے قطع نظر صحافتی ، معرکے کی مقدانی ہیں۔ شاعری سے قطع نظر صحافتی ،

ادبی اسیاسی اقلیمی مقالات اور خطوط و مکاشیدان کی نثر کی ایم پادگادی بی سد اور سب سے آخری سیر قالنبی و آنحضرت کی سیر ق آئی ہے۔ فیلی اس کی بہلی مبلد مرتب کرسکے ابا قی حصد ان کے نامور شاگر دسیر سلیان ندوی اور دوسرے رفقانے سکھے سشبتی کی کتاب الکلام اور علم الکلام کوفکر فدہی کی تاریخ میں ایم مقام حاصل ہے۔

## حياتي (١٨٣٤/١٩١٤)

حاتی ای دوسرے فاظسے اہم ہیں۔ اس بدان فاص میں وہ کی مشبق ہے کی طرح کم نہیں۔ نول کے شاعر نووہ تھے ہی سروی کے شاعر اورے نفری کے شاعر نووہ تھے ہی سروی کے شاعر سونے کے علاوہ ، عام فکر ونظر ش بھی وہ سرسید کی روح فکری کے شامیر سب سے کا میا ب ترجان تھے ، نٹر میں ان کا اہم موضوع سوائح عمر ایں حیات سعدی ، یا دگار غالب اور حیات جاویر مقام تھی ہوئی سوائح عمر ایں حیات سعدی ، یا دگار خالب اور حیات جا ویر میں ان کا ایم نہیں۔ ادد و بنفنید میں اس کا بر کورنگ نیا دی ویشیت حاصل ہے۔

#### نذبراحمد (۱۸۳۱–۱۹۱۲)

من میراسی نے بہت کے نکھاہے۔ بہت سے نا ول لکھ ، قرآن جیر کا تبہ کیا۔ قانون کی کتابوں کے ترجے کتے ۔۔۔۔ اور بچوں کے اوب میں بھی مصدیا۔ ان کی تحریرول بیں بھی وہ دوح کا دفرما ہے جور فقائے سرسید کے ساتھ فاص ہے۔ عقل پرزود ، وین اور حقل کا پیروی ، تعلیم کی ا ہمید ساتھ میریدہ کی ضرورت ، قوانین فطرت کی پیروی ، تعلیم لسواں اور افلاقیات نسوان وغیره دعیره ان کے موضو عات بید لکینان کے بہاں دین کا قدیم تصور بھی ابھرا ہواہے ۔ اور عقل اور فطرت کے مستسلے میں وہ سرسید کا نتہا تک نہیں جہنچے ۔

ذكارالتر (١٨٣٤ -١٩١٠)

خدکا ۶ ادلی دیا می اور تاریخی طرف توج موتے ان کی تاریخ میں اللہ اور تاریخی طرف توج موتے ان کی تاریخ میں اور اور اور کی اور اس کے بارے میں یعمی کہا کی ہے کہ بندان کے پاس مرفتم کا موضوع تحریر موجود ہے یعنی انہوں نے تقریبًا بمرونی رہی دی رہی ہے کہ ان کی ا دبی حیثیت دبی دبی رہی ہے۔

## محسن الملك (۱۸ ۳۷ - ۱۹۰۷)

معسن المكاش تهذيب الافلاق كرسب سے بڑے امودمقاله نكارى صينيت سے ممتازس ليے يوں انہوں نے دوتين كتا بيں ہى ہى ہي. سرسيد كة ورتين كتا بين ہى الكارى فقتر بروں كى وجہ سے ہى ہے . وہ سرسيد كه افكار كے ممتاط شارع اور مفسر تھے ۔

اے محسن الملک کی کتابوں کی تفصیل کے لئے الاحظم ہومیری کتاب معمد المن سے حدالی بھٹ بھٹ ہے۔ ا

محس الملک ہے علاوہ وقاد الملک دستونی ۱۹۱۷ و بے بھی تہزیال اللہ مضامین تھے۔

## مولوى چراع على (۱۸۳۸–۱۸۹۵)

مولوی چوا غ هلی نے انگریزی میں زیادہ نکھا ، اردومی ان کاکام اعظم الکلام فی ارتقار الاسلام ہے یا چندا وررسالے، وہ سرسید کے پروفاص تھے اوران کی فکریات کے سیلنے۔

#### (1944-174)

مشود ' بعد مے مصنف ہیں۔ اگرچ مرسیدی رفا قت کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ یہی ہمد نگ مصنف نصے۔ تاریخی نا ولوں کی وج سے مشہود ہوئے۔ اددو میں خیرمعنی نظم کی ابتلاشا پرانہوں نے ہی کی ہے۔ سرسیداعدان کے دفقا نے موضو عات کے لحاظ سے ادد وہی اضافہ کیا اور ان نامودوں نے نظم ونٹر کوکس طرح ترتی دی۔ اس کا اجمال ہے ہے۔

## سيعر

شاعوی پی اس دبنان کے دوناموروں کے نام سب سے ونے ہیں۔ بینی مولانا مالی اورمولانا شبکی ۔

## ماكى سرحيثيت شاعرو

مولا ناھائی نے غزل اورنظم دونوں میں اہم تنبر ملیاں کیں۔ مائی کی غزل قدیم کا رنگ بھی عزل کی کاسیکی روا بتوں سے کی معنوں میں مختلف تھا وہ پاکیرگ میں پدا کرنا وا ہے تھے میں کا کی کے باعث تھ اوگوں کی نظریں غزل کی صنف فاصی مدنام ہوگئ تھی۔ ارباب معنو نے توج کیا سوکیا ، وانے والی رضوصاً مقدم الذکر نے غزل کو بازاد کی چیز بنادیا تھا۔ اورا شارے کنت سے گزدکر بہوس کا دی کی کھلی ہا تیں اداکیں۔ ان وجوہ سے غزل کی اعلیٰ سخد کی مشکور بہوگئی۔

نظمیں مانی کا رتبہ بلندہے۔ مسدس ایک کا رنامہ کی ہے بنظومات کے دوسرے شعبول میں ہمی مالی نے وسعت بیداکی اور جنر بات کے ظہار کے لئے و مگوشنے اور وہ صورتیں ڈھونڈ نکا لعیں حوال سے پہلے قابل اعتنا خیال ندکی جانی تھیں۔ مشلا بچوں اور عود توں سے مقاصدہ مساکس کوسا ہے رکھ کرنظیں کا معنا۔ یہ ساسلہ جو لاہور میں شروع کیا تھا آخری عمر تک جاری رکه انوی اور کی نظو ن کاسل دیمی متوان میت دیا و نظیبات اورد با میات بی نظیبات اورد با میات بی نظیب و نظیبات و اورد با میان و نظیبات می نظیبات می

حالی کی تظم برمیکائی ہونے کا عراض کیا جاتا ہے لیکن یہ نقط نظر کا اختراض کیا جاتا ہے لیکن یہ نقط نظر کا اختلاف کا خاص واضح مقیقتوں کو تظم کالباس پہنا دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے نظم میکائی نہیں بن جاتی۔ مائی جزئیات کی سستا تر تیب سے دریعے تصویک شان نمو دا ر مجوجاتی ہے۔ اور نظم میں شاعری کا عنصر صاف نمایاں موجاتا ہے۔

ئىنىنى:

هنئسنی نے نتراردوکو باثروت بنایا ورشاعی کم کی بچوبی اردوعری کی ادی نم نهیں نظرانداز نہیں کرسکتی ان کی جو ٹی چو ٹی تو می لی اور وطی نظیں جن میں سے معض ادی واقعات پر منی میں اردو کے وقیع سروایہ شعری کا صدی

## دبستان سيكتر كانزى سرايب

مسوستیل کے دفقای جدشائی دوبزدگ تھے بوں بلے تفق ، تو مرسیدا ورندیا محد تک فی میں جدبتان ، فورث ولیم کالج کی طرح

ودامل نثرکا تھا۔ اس نے کسرسی خوٹھوس اور معقول حقائق کا ذوق رکھتے
ہے ، ان کے ساسے جرتح رکی بھی اس کا ایک بہلواگر چرہذ باتی تھا بگردا ہرا
ہمہو خشک عقلی نوعیت دکھا تھا۔ حقیقت میں اصلی جذباتی می ذوسریہ کے
مالفوں کا تھا جن کے پاس خرسی نوع بھی۔ سرسیہ کا خربی نوع محف جوالی
تعادان کی تحریک ، ما دی ، عقلی اور نیم سیاس تحریک بھی ۔ ان مالات میں ، نشر
می کو تبلیغ کا میمی ہم بھیا رسم اجا تا ہے۔ بہرصورت رفقائے سرسیہ کے نشسمہ کا رنا موں کی ابھیت ماتی پڑتی ہے ، اول اس لئے کہ یہ ایک تحریک کا دب
تعاد دوسراس نے کوان کے دریعے نے افکا دارد دہم وافل ہوئے۔ تا دیخ ،
موانی عمی من خرم ہم ، فلسفہ ، اوبی شفید، قصد نگاری ، علی خمون نگاری معلی خمون نگاری معلی خوب میں اصلاح ا ور
معافق مضمون نگاری جس کا موضوع زیادہ ترتی ہم اور کہ بسیا ست تھا ، ان اکا ہر کے فیوب موضوع مات تھے۔
گا ہے کا سے سیا ست تھا ، ان اکا ہر کے فیوب موضوع مات تھے۔

#### تاريخ:

ا مبتل ا میں آدی و خصوصاً تاریخ ہند و سربیاحد خال کا ہی دال پہر موضوع تھا۔ چانچ انہوں نے آئین اکبری و تزک جہانگیری اور تاریخ فیوند شاہی کے خاص ا ٹیریشن چھا ہے و انٹا دالعدنا دیدہی ایک بی ظاسے تاریخ ہی کی کتا ب ہے۔ شبق کا تاریخ دوق بھی سرسیدہی کا فیصان تھا۔ لیکن بعد میں انہوں نے تاریخ سے ہمٹ کرتر تی کے نظریے کو مرکز توجہ بنا یا ۔ اور ماضی سے زیا دہ حال اور ستقبل کو پیش نظر دکھنے لیک تھے۔

آلمامون دشبی ہے دیا ہے میں *مرسید*نے شبی کی اس کوشش کو را با مگرسا تھری ریمی دکھاکہ تادیخ کوصریت با دشا ہوں کی دودا دنہونا چا ہیتے بېردرامل يرانسان کې کما ن بد ، اس سے اجماعی احوال کابيان تاريخ کی ک ب کاب لافريند ہے .

اس دور تحقیقی مؤرخ دو تھے ، شبنی اور ذکا مرالٹر، شبقی کی نظری تاریخ نگاری فلسفے کا ایک شعبہ ہے جس کے چذعقی اور ساجی اصول ہوتے ہیں۔ تاریخ نگاری ایک اسلوب فاص کی متقاضی ہوتی ہے ، محض انشاپروازی تاریخ کی حقیمت نگاری کو نقصان بہنچاتی ہے بشیلی کے نزدیک واقعات تاریخ کی حقیمت نگاری کو نقصان بہنچاتی ہے بشیلی کے نزدیک واقعات کا ریخ کی قانون علت و معلول کے تابع ہوتے ہیں اس لئے کسی واقعہ کے لئے اس کے لیے اس کے لیے اس کے بیار نظری کی جیلے ہو کے طویل سلسلہ اسباب کی جنجو ضول کی ہے۔ اگرچ ہے۔ شبقی کے نزدیک تاریخ کو تہذیب انسانی کی تاریخ ہونا چاہئے۔ اگرچ وہ ان محرول کی اہمیت کے بھی قائل ہیں۔ شبقی کا سب سے بڑا کا لانامہ اسلامی ناموروں کی اہمیت کے بھی قائل ہیں۔ شبقی کا سب سے بڑا کا لانامہ اسلامی ناریخ نگاری کی اصول بندی ہے۔ الفادوق اور سے قالین کے مقدمے میں نیرمقالات میں انہوں نے اس فن کے اصول اور تقاصنوں کا مفصل تخریب کیا ہے۔

" ادیخ کے خسن میں وکا رالٹرکا وکڑھن اس باہ کرنالاڈمی ہوجا تا ہے کہ انہوں نے ہن روستان کی مفصل ٹادیخ د غالبًا ایلیٹ اورڈاؤس کی کنا ب پر مبنی کر تے ہوئے ) تھی۔ انہوں نے ایک دوتر جے بمی کئے مگران سے کوئی خاص اہم نظرہ یااصول واضح نہیں ہوتا۔

سوالخ نگاری:

سوائح عمرى ين للى وكري بوناجا بية لين انبول نے

سوائع عرى فدمت سند يا ده نادیخ كى فدمت كى جد سوائع عرى كھنيقى خائندگى ما كى خدمت سائد كى دان كا مزاع اس فن كے لئے فصوصى طور سے دو وال تھا انہوں نے جہ تین سوانج عراب ہمی دى ہیں ان كا مقصدا گرے قوم بن كن ده ولئ اور " خوش دى " بدياكرنا ہى تھا ہے ہمي «شخصيت كى پیش كش" كا رجان ان كى تصا بغين موجود ہے . انہوں نے اور دسوائح نگادى كو چيد نصب الحين كى تصا بغين موجود ہو . ان تك نہيں چہ سكے . كيونكران كے لينے قول كے مطابق ذا دخفيقى سوائح عرى كے لئے سازگار دتھا .

#### قصرنگاری:

قصی نگادی ندیراجر کے مصیمی کی ان کے نا ولوں کو کو اسیادی نہیں ہماجاتا ۔ (کیو کردہ اصلاح کے مقصد کو نیا دہ انجیت دیتے ہیں) ہم کی وہ بالا تفاق ارد دی کے پہلے بڑے یا ول نگارہیں ، انہوں نے داستانی ، مجیالعقول اور فرض تفریحی فضاسے ہٹ کر ناول کوانسانی اوراج تاعی زندگی کے فیقی کا خادم بنایا ہے۔ اور کلیم ، مزا ظاہر واربیگ ، مبتلا ہر مالی اور ابن الوقت جیسے کر دار تخلیق کئے ۔

#### مزبب:

من هرج اس دود کا وقیع ترین موضوع تھا ۔۔ خبہ بی فلسفیان افداد نظرا ودعقلی استعمال کا دجیان سرسید سے علا وہ بہت سے اوڈھنفوں کے پہلال جی پا با المدے نیچی فوقیت اور عقلی استعمال کی اہمیت ان سب میں تعدد شترک ہے شہلی ان مذہبا حمد انحسن الملک اور دوسرے بزرگ۔

مىداسىس شرىكيەبىر.

## افكار كى عمومى بحث

احسجاعت کے ادبیں ایک نی اداز اور اس کے پیچے ایک نیاشعور اور بیا ذہن نفوا تاہے۔ یہ کی معنوں میں اُس ادب سے مختلف ہے ودور مربیر سے پہلے موجود تھا۔ ادب ہیں النان کی اجتماعی زندگی پر فاص زور انہی ادب ہی سے پہلے موجود تھا۔ ادب ہیں النان کومل کرنے کے لئے عقل کے استعمال پر نور کھی اسی نے دیا ' النانی حسائل کومل کرنے کے لئے عقل کے استعمال پر نور کھی اسی نے دیا ' النانی حسائل کومل کرنے ہے گئے عقل کے استعمال پر نور کھی اسی نمطا جا تھا مگر اس نے دور کا فاط ساجتماعے ہے۔

پران شاعری میں در دمندی ہی ہے اور کہیں کہیں اجتماعی شعور کھی نظر آتا ہے مگرا جتماعی طور پر تحسوس کتے ہوئے جذبات اور سوچے سجھے ہوئے جو افکار ' حاتی اور شبکی کی شاعری میں پاتے جاتے ہیں ' ان کی مثالی پرانی شاعری ہیں خال خال ایس گار

اس دود کے تصورات ہیں ما دی زندگی کا ہمیت کا فاص احباس پایا جا آہے ، عقبی کے مقابلے میں موجودہ زندگی کو بہتر بنانے کا خیال اس دود کا فاص خیال اس دود کا خاص خیال ہے۔ سابقہ ادب ہیں عاقبت کے تصور کو فلبہ حاصل تھا ، دوجودہ زندگی کے بارے میں یہ کہا جا تا تھا کہ یہ ایک مجبوری دود ہے۔ جن ہرانے ادبیوں نے میش امروز کو اہمیت دی وہ بھی ایک اضطرادی فلسفے کے تحت دی فرض موجودہ زندگی کے برق ہونے کا تیقن ، عمل کی اہمیت ، زندگی کے تیم نی اور معاشی دوائش کی برتر ملک ہمگیر اور معاشی دوائش کی برتر ملک ہمگیر

فوقیت کاعقیدہ اود بالکفره دیت کی اصولی ترجیحی اہمیت ۔۔۔ اس دور کے خاص عقیدے ہیں ۔

سرسیدگادبی تحریب فکری کاظ سے بڑی مؤثر ثابت ہوئی۔ اس اوب نے ذندگی میں بقین پیدا کیا اورعمل کی ہرکات کا اعتقا و بڑھایا۔عقل وفکر کی اہمیت (جوبڑی مدتک نظراندا زہوگئی تھی) ہجر سے واضح ہوئی اورتہ فی تفایی کا حاس زندہ ہوا۔ یہ وہ عن امرتھے جب کے سبب اس ادب ہی توت پیدا ہوئی اورائے والے اہم نظرایات سے لئے لاستر حان ہوا۔ سرسید کی تحریروں نے عقل وانش کی فوقیت ثابت کی۔ حال ، نذیرا حداور شبقی نصب انعین پہند انہاں او آب ایک ا دنیاں دوست ادیب تھے اور شبقی نصب انعین پہند ادیب نہ بھی کا دنیاں کی مدود سے اس معن میں مختلف تعلی کرچہاں حاکی کا انسان حق کو ، الادی پند ورست کی ش بے پاک اور جنگ کی کا مدا فرد تھا ہمت پہندا فرائ کی کا دنیا مرتب کے اندیا حد نے معاملہ نہی اور حسن انتظام کی صفات ابھا دی اور حسن انتظام کی صفات ابھا دی اور حسن انتظام کی صفات ابھا دی اور حسن کے دہند ب ، یا قاعدہ ، مستعدا ور فرض شناس ادنی کا سسما جی کرواد ہیں گئی۔

باین ہمہ یکھنا پڑتا ہے کرسرسیدگا دبی تحریک نے جہاں پرانے ادب
کے بہت سے فلا پر کئے دہاں تو دبہت سے نئے شکا من می پیدا کردیئے۔
چونکہ ادب بہروال نبیا دی طور پر جذبات اور تخیل کا ممتا جہیے۔ اہزا اس کا
عمل بھی یہی ہے کہ وہ جذبات و خیل کے توسط سے قاری کی ذمنہیت اور
نفیدن پراٹر انداز ہو ۔ ادب کا یہ منصب نہیں کہ دہ محض عقلی ادرات اللی
قضیوں یکی تخلیق کرتا رہے اس کا کام تو یہ ہے کہ دہ اثر آذینی ، مصوری اور

پیچرتراش کے ذریعے فیتنوں اور مدافقوں کونفس انسانی پر مقس کر سے مگر مرسدی ادبی تحریب کالب باب عقلیت محض کی فوقیت ہے۔ جس کے زیرا ٹر بااد قات انسان کا مذباتی نفس کم موکردہ جا تاہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اجہا گی سرگرمیوں کے اندر کمی انسان کود کے شعورا ور تعاضوں کا پیچر نہیں ، ان سے اور ارجا۔ انسان کے کہنفسی تقافے ہوئے ہیں ، جن کی فلٹ ادی ضرور تیں پوری ہوجا نے پہی اس کو اکثر ہے تاب رکھتی ہے۔ وہ انسانی ہجوم میں رہ کر اور اس میں گم ہو کر ہی اپنے آپ ہی کو دھونڈ تا دہا ہے۔ وات کی بہلاش اس میں گم ہو کر ہی ہی اور جوا دیسا اس سے فقلت ارجہاں کہ میں ہوتا ہوں ) فیقی اور اصلی ہیں اور جوا دیسا اس سے فقلت ایرا ٹرکھو بھی ہے۔ وہ کچہ مرت کے بعد ایرا ٹرکھو بھی آھے۔

کامیابی حاصل کرسکے ۔۔ ان کے ملاوہ ما تی بھی قلب السانی کی ان محاشوں کی کچھٹکین کرسکے چیس بچر سے ذات کی خاموش کوشنشوں ہیں ہوانسان کو ہے کل ا وربے تا ب دکھتی ہیں۔

سرسید کے ادبی دورک ایک بڑی وش تستی یتمی کراس می لفس ا نسانی کے مبذ باتی اور داخلی خلا و کوم کرنے کے دوراستے اتعاق سے میں آئے تھے۔ ان میں سے ایک تونود *مرسید ہی کی تحریک* کا ردعمل تمعا اور دوسرا نفيا كے آزاد تقاضوں كا آوروہ وبيدا كردہ تحا اول الذكر سے ميرى مرد ہے کھنؤ کی جانی ادبی تحریب ، اکبری شاعری اور اود صبنے اور اس سے برك وبار اور ثاني الذكر سيم احسب محتسين از وكا وبي كام حواس لحاظ سے فیرمولی عظمتوں کا مامل ہے کہاس کے قبول عام اور فیرمقدم میک کا ایک تحریک باکسی اجتماعی وستودالعل نے شرکت نہیں گی۔ اوا وکا وب خالص ا دی فلوص کانتیج تھا۔اوراس لتے دکم اذکم ہیں ازاد کے ہمین اوبی رہے کا حبرا اعتقادر كمتابون اوران كواردوكاسب سعط انشا يروازماننا بول أزادى شاعري ، جوشاء ان نرسے كهداياده فاصليم يوكمتى واكر ميفكرى الد عظى عناصر سيمبى معود ہے مگراس ميں نفس انسانى كے فلاؤں كوپركر نے كابڑا سا ان موجود ہے۔ دہ اجماعیت کے اس سخت سانعے سے بالک مختلف ہے جر مرسیدگا دبی تحریب نے وضع کیا تھا اور آنادی نثری تومصوری اور پی آفینی مے وہ سب انداز ہیں جودراصل شاعری کی ملیت سمجے جا تے ہیں اور دوق سلیم کی ا ن امٹگوں کا تشعنی کرتے میں جن کی فائشس روح انسانی کے باطن میں مرکوزو

. اودم نیج کی جانی تحریب ایک فاص محبسی احساس سے ابھری اس کی

بنیا د البت عقائدی بجائے ترد بدوتنقیص کے مذبے بردی گئی تھی۔ اسی سبب ساس كاكركادنا عستقل حيثيت افتيارنهي كرسكاودان كى ا بمیت جوابی اود تر دیدی مظامره د ماغی سے زیاده کی نہیں تھی جاتی ، مگراس انكارمهين كباجاسكنا كراسي فبول عام (ايك فاص مديكي قبول عام) ماصل بها جس كاسبب يهي تعاكداس تحريك ني ان مذبات كاتسكين ك جور رسيحك مين اكثر تشند ونا تمام ره محة تهدر مرسيد تحريك في ادب الي خوف اكتانت ملكضتكي وعيوست ببياك سا ولايسي بمركر منطقيت ا وراسترلاليت كو روائ د ياجس كي زيراً ثر عام طبائع مين بري أفسرد كي پيدا بوكتي هي اوده يني كى بيم سنجيره اود بعض اوقات بالكل خير سنجيره ففان اسكى كوبيراكيا - يدان معنون میں کر طکسی اردوید صغوالے عام لوگوں نے سرسیدی تحریروں کے ساتھساتھ اس گردہ کی تحریر ولیس می ولیسی کی \_\_ اسانی زندگی کاپ عام قا عدہ ہے کہ جب مجمی انسان کے فطری تقاضوں کو مختی سے رد کا جاتا ہے اس کا روعمل بافونناک اورخطرناک بهوتا ب .... يه توايک تاريخي حقيقت ب کہ " مختسب تیزاست "کی فضاکے بعدانیا نی زندگی کے ہردورہیں وہے دلیر نوش "کانعرہ بلندہوتا ای روا \_\_\_ سرسیدتحریک کی بے انتہا مقصدیت مے بعداودم سی اوراکبرالہ ابادی کاظہور بالکل قدر تی اور ناگزیرتھا۔ يها ل تك كرخود بيروان سيد مح بهإل سے شروك تا رخي ناول تكارى اور كا يم كى دومانىت بىسا خەطىدىدا بىركى . اوران سالگ اورمى خى كى بىداكى بون ففامي مرشادا ودان كے فسانة زاد كاظهوركي بوا ـ اسليل ميركمي المشرائيي اوردوسرے چھوٹے بڑے ادیب بوہ ۱۹۱۹ سے پہلے سائنے اسے سب كى نكى حيليت سى على كرده سىمتا ترجوت اخواه انهائى طوريرا خواه

ردعن کے طود ہے۔

می مرسید کادبی تحریک کواس کے باوجود ایک بہت بری تحریب انا مول كيونكراس في ميس بهبت كيددياد اس سي كيد نقصا نات يى موت مگراس نے فائدے میں پنجائے ۔ اس تحریب نے جود من نیا دکیا اس کی بڑی گزوری زندگی کی مادی ا تدادے ہم جمیع تعیدت اور دوما نی ا قداد سے متعسلی تشکیک تھی \_\_\_\_ نطس انسانی کے مذبا تی عوامل سے بے خبری اور کسل جات مےسل معل میں مامنی مے مؤثرات سے غفلت اور اس قتم کی دوسرى كزودلول لخراش تحركيك كانعيت كوبهت نقصان ببني يا أوريه نقصان آج تک ان شام اظها دات ذمنی دعمل سے مور اسے جوکسی طرح ہی سرسید تحریک کے رجانات سے مناثر ہیں ، مگرسرسید تحریک سے جو فائلے موتے ان کامعنوی نفع اس خسار ہے محدمقا بلے میں مدرجہا زبارہ ہے۔ جس كاسطور بالامي تذكره موا ، اس كابرا فائد ه تويمي بواكراس فيمن كر سیمینا اورمل کرسو میا سکھایا ، حبس کے بغیرکوئی توم اورجا عست زندہ ہی نہیں رہ سکتی ۔ زندگی کا میا بی اوراس رعقل کا تصرف اجماعی عمل کی مركات ود مدوم بديك فرات ، علم اورسائنسي صداً قتول كابري بونا اور على استفاده مع لي عين ومبايان اورمشرق ومغرب مي على ما الادفداك زمین اور کائنات کی تسخیری ترونیب سے غرض زندہ رہنے بلکہ باعزت اور بحریورزندگی برکر نے کے لئے جس تہذیب اور ذہن وشعور کی ضرورت تھی اس كى تعمير سرسد تحرك نے عالى اور فير مولى معدليا اورائے واكى سب ا دبي فكرى تحركينياس كى دبين احسان بي.

می نے اہمی ابھی سرمید تحریب کی گرود بوں کا ذکر کیا ہے مگر عائز مطالعہ

یمسوس ہوتا ہے کہ اس تحریک کا کرور یال ہی ایک فاظ سے مغیدی ٹا ہت ہوئی اور وہ اس طرح کہ اس تحریک کی کرور یوں کے اندرونی دیمل کے طور پر ایک نوروں کے اندرونی دیمل کے طور پر ایک نوروار ہون جس کی براگرم ہے نوروار ہون جس کی براگرم ہے کہ طوی نہیں میرمونوی قدروقی سے کے لحاظ سے اس کی اہمیت سے اسکا وہیں ہوئی گل کے اجتماعی شعود بہاس تحریک کے افرات سرسید تحریک کے افرات سے کی طرح کم نہیں سے برخو کے بہتے نیم دو مانی اور برکی صورت میں دونیا ہوئی اور بعد میں ہمرور دونیا ہوئی اور بعد میں ہمرور دونیا و ان اور برائی کے اس کے افراد میں کا اور کا دونیا میں دیے تک عام ذین و دونیا والی دونی دیے کے افراد کا دونیا میں دونیا ہوئی دیں ۔

ہوں ۔۔۔۔ فزن کے ادبیوں نے پہلی مرتب الدوادب سے لیجی سائمت ميدا كى الدندى كان لطافتون أورشيرينيون كااحساس دلايا جوكائنات میں ما رسومجسیل ہوئ ہیں مگر دوئی تربیت دمونے سے باعث لوگ ان سے لعلف اندوزنہیں ہوتے \_\_\_\_\_ مخزن نے ان شیرینیوں کے بینجنے کے لئے داستہ صا ٹ کیا۔ بخرن ہی میں پہلی دفعہ انسان نے انسان کوڈموڈڈا اورانسان نے اپنے اندر کے انسان سے لما قات کی اورزندگی کی ان شرافتوں کا حساس زندہ مواجن سے انسا نوں کی لیبتی بسنے کے قابل ہوتی ہے۔ مُزَّن كادنى تحركيب لطيف فكرى ليرمي بان مات سيدا وراس يطلى اور سأنسى سچائیوں کی تلاش میں ہے ۔ اس میں انسانی زندگی اور ذمین کے تقریب اس میں تقاضوں کے سے رہری اور رہنائی کاسا مان مت ہے ۔ یرایک انسانیائی تحریب تھیجی نعقل در مذہبے کی مفاہمت کے لئے دی تعیدا کئے ، اورنفس انسانی کے مختلف داعیوں اورمبلٹوں سے جوجنگ سرسیر تحریک نے اٹھے ان تمى اس مين صلح و آتشى كى خوش گوارصورتىي بدياكيس رسرير تحريك بي خاموش سوچ بیار اور سنامات "کی بری کمی تمی حس نے ادب موتقریبا حکست علی صی فت باد یا تھا۔ خزن نے ادب کاروح یں تبدیلی پداکی۔ خزن کے ادیب فاموش سوچ بخار مے علم ردار تھے ، اوراگر ملسے سیاسی حالات ملس مين د منى بيان أورمد بالى جوش وخروش بديد مرديت تويقنيا مزن ك تحریب اردوادب می مذباتی سکون اورا دبی طهارت اور نکری توازن کے رحجا نات کے لیے بڑی تقویت کا باعث ہوتے ' مگرسیاسی نفاروز بروز شد يدمذ باتى تهيج كى طلبكاد يوتى ما تى تلي اودشرت ومغرب بيرا يسعطوفا ن ا ٹھ دیے تھے کہ ان میں مخزن کی سیاسے پرشتی کا ہموار رہنا مشک*ل ہی تھا*۔

اس دور می شایال ترین اشخاص جن کا دب پر گہا نقش فاتم ہوا اور جن کے دب نے احتماعی شور وبھیرت کو ایک فاص نیج پر ڈیھالنے یں و تر اود لازوال معدلیا وہ ابوالکلام اور اقبال ہیں۔ ان نامومان اڈب نے ایک مشقل شعور مبیلا کیا ۔ اور اپنی مدود میں الگ الگ ایسے مکا تب افرک نبیا د ڈالی بن کے اثرات سے اردوا دب دیر تک مزود رکھ شی حاصل کر تا دہے گا۔ ان ناموروں کے افکار پر کئے والے باب ہی گفت گوم وگی۔ ب

## مَلقب مَكْتِيدِ سِيابَرُكاادب

میون نوساد دورا سرسیہ سے متاثر ہوا چھر بھی کچہ ہوگ ان کے علقے سے باہر (کچری کا لف ، کھے دہاں کے علقے سے باہر (کچری الف ، کھے دہاں ہوگا کہ میں سے نامود ہوگوں کا تذکرہ (مجمل ہی سہری) لازمی ہے ۔ مناسب ہوگا کہ ان مامود و کے تذکر ہے ہیں اصنا ف کا کھا تا دکھا جا ہے اور ہرصف کے صنن ہیں ، خاص شائندوں کوزیر مجت لایا جائے ۔

## شاعري

وليخ (١٨١١- ١٩٠٥)

خوق کے شاکر دا ورقاعہ معلی الھے تربیت یا فنہ تھے ۔ رام ہور اور حیرات اور حیرات وسی بھی تیام رہا۔ شاعری میں ایک طوز فاص پیدائی عشق و محبت کے عام مطابین باند مستے ہیں ۔ میں کھی جی ان میں سطیت اور ا تبذال بھی پیدا ہوجا تا ہے عشق کے معاطلت کا تعلق شا ہوان با نداری سے ہے ۔ می ورے کی جتی اور لئز کی خشات میں ہے ، جل کئی ، حاضر جوائی اور کن کن برنز کی جواب وسوال ان کے مصانف ہیں۔ اس سارے دور میں ان کی غزل بہت مقبول رہی ۔۔۔ اور با وجود مکی اصلاح غزل کے مطالب کی غزل بہت مقبول رہی ۔۔۔ اور با وجود مکی اصلاح غزل کے مطالب کر طرف سے ہور ہے تھے واسط کا دی تک اس دور میں بے صرفق بول رہا۔ تا کہ دی تا می کا دی تک وجہ سے ذوق میں تبدیلی آئی اور قومی شاعری کی

ے مانی اورشینی کا ذکر پہلے آ چکاہے •ان پر دفقائے مرسید کی بحندہ میں گفت گو کائی ہے ۔

اس دود ی پنداود شاعر: عزید تعنوی دیاتی میرآبادی و احد علی شوق و ترمیون ناتع بخر و جوالا پرشاو برقی و فیره بید مخزن می دی خوالا پرشاو برقی و فیره بید مخزن می دارد و میل نام بھیک نیزنگ د ۱۹۹۹ سے ۱۹۵۲ و مین قابل ذکر بید آن کے عاد ه سلوک پندمحرق دوفات ۱۹۹۹ و بید انبول قطویل عمر بابی اور بهت سے دیوان مرتب کئے .

ما نگ مون: غزل مرت نے ایک میا انداز بدیا کبا اور اقبال محقائر سے ما سے واقع کار نگ بھی ایک ا

المتبريناني (١٨٣٢ ـ ١٩٠٠)

المحتوی تربیت پارام بورگئے۔ اس مگر داتے سے شعری مقابلہ موا ، اور مدا مزاج اور مدا انداز کے باوجود دائے کا اثر قبول کیا۔ مگر اتمی غزل میں وہ جوش اور با بھین نہیں جوداً خی فصوصیت ہی افلاقی مضامین اور بے ثباتی کے موضوطات پر اچھ شعریکھے صنم فان بحث اور مرآ ۃ الغیب ان کے دوا وین کے نام ہیں۔

## جلاً ک کھنوی (سم ۱۸ – ۱۹۰۹)

 انہیں زباندانی وج سے سیم کیاجا تا ہے۔

محرسين آزاد (١٨٢٧ – ١٩١٠)

ہ پھلا سبیت آزاد ادد کے صاحب طزاد دینفرنٹر ٹنار تھے۔ دنٹر کا ذکراً گے آئے گا) فین ان کی شاعری کوچی نظرا نداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ادود نظم بدید ہے با نیوں ہیں سے ہیں۔ ماتی کی طرح انہوں نے بھی نیچ الشاءی پرزوردیا ورس ۱۸۷۶ میں اپنے ایک بیچ رمے وریعے مدید ارزا ننیا دکر لے کی ملقین کی۔

انهوں نے کئ مگنویا ں بھی ہ مگنوی صبح اسید انحواب اس، استب تعرر سکتے قنا بحث ویمیرہ ، برسب مگنویال محضوعاتی میں۔

ارز دیکام میں وه شقرمت موجودنهیں سے بہار شرقی ذوق مانک ہے۔ حاتی کے مقابلے میں تفصیل نگاری کھاز یادہ ہے پہنی شانی نفیقنوں سیا افلا فی نصیحتوں پرزیارہ وولادیتے ہیں۔ عام باتوں کولط معاہد، پہنا دیاہے۔ سادگی اور وضاحت ان کا مفصد ہے۔ بھانچہ اس کی طیف کٹر منوج سیتے ہیں تخیلی فضاسازی کم کی ہے۔ اکٹرنظلیں سہائے ہیں۔ ان کی شران تفایوں سے کہیں زیادہ شاعرانہ ہوتی ہے۔

## اسلعیل میرهی (۱۸۲۸ - ۱۹۱۷)

اسىملى كى مىرچى خصوصيت كے ساتھ ملت، سرسيرسي شركي منہ معے لكين انہوں نے ان سے اثر فقول كيا.

ان کادلوان مخلف اصناف پیشتل ہے ، سکن سب سے رہا انہیں

بچوں کی شاعری کے کسیے میں اتمیا زمامل ہوا۔ ان کی نظیمی مناظر فیطرت مطاہر قدرست اور عام اخلاتی اسباق پریشتل ہیں۔ سادگی اورمصوری کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ہرنظم کے آخر میں کوئ ندکوئی فیسے سن خود ہوتی ہے یعیش نظروں میں بچوں کی دل پہندوسیقی سے بھی کام لیا ہے۔

قصید نیمی میکھ ہیں۔ قصیدہ نوائے ذمت ال اورجریدہ عبرت ، خاص توجہ کے لائن ہیں۔ ان میں اس دین سہل انگاری کے فلا ف احتجاج ہے جوانگریزی تعلیم کی وجہ سے ان کے زمانے کے تعلیم یا فتہ لوگوں میں ہیدا سوچیاتی ہیں۔

المعيل نے چند فيرقفى نظي مي كي مي كرمعولى س

سرور نشی درگاسهائے (۱۸۷۳–۱۹۱۰)

منشی درگاسھائے نے اپنی شاعری میں مقامی موادسے بھی کام لیا ہے نظم کا ذخیرہ نحزل سے زیادہ ہے ۔ سرور کی نظموں میں وطنیت کے اصاسات بھی ہی اور زبان کی سادگ کے ساتھ ساتھ شعری معیاری زبان کی احتیاط ' اکٹر کھی ظاریتی ہے ۔

#### سورج نرائن مهرد صلوی ( و فات ۱۹۲۳)

ا بخعوں نے بچوک کے لئے افلائی نظیں کٹرت سے مکھیں 'ان ہیں سے بعض انگریزی نظموں کا ترجہ ہیں۔ کلام میں غزل ' فصیدہ ' مسدکس ' مخس ' نشنوی سبھی کچھ ہے۔

ان في زبان سنيس اورييادي سه.

## نوبن لائے نظر (۱۸۶۷ - ۱۹۲۳)

فظم سے زیادہ غزل سے دل چی لی۔ انہوں نے ، ۱۸۹ ء میں رسالہ فد کے نظر نکالا۔

## نظم طبّاطبًا ئی (وفات۱۹۳۳)

انھوں نے جلہ اصنا ن میں طبع آ ز مائی کی۔ ان کی اہمیت اس بنا پر ہے کہ انہوں نے بعض انگریزی تطوں کے اچھے ترجے بیش سے ۔ مشلاً گرے کی مشہور نظم " گورغ بیاں " کا ترجہ پیش کیا جو بہت مشہور ہوا۔ لیکن ان کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے '' بلینک ورس " میں مجھ لمبح آ نہ مائ کی ۔

## ث وعظیم آبادی (۲۷۸ – ۱۹۲۵)

مشآدنے فاص طور سے غزل ہیں اور کھیر شیمیں فام پایا۔ ٹاکہ کا فول میں غم آمیزانساط یا ابنساط آمیز غم پایاجا تاہے۔ طویل محروں میں غزلیس مکھیمہ خاص اثر پیلاکیا ہے۔ میرکے رنگ میں کہیں کہیں امھراکتے ہیں۔ دیوان کا ناا نغمہ المام ہے جو حتید عظیم آبادی نے ۳۸ ۱۹ ۳۸ میں مرتب کیا۔

#### اكبرالدآبادى (۱۸۲۸–۱۹۲۱)

د ودسرسید کے منفرد شاعرتے۔ اگرم وہ سرسید کی و فات سے جسر حدث تک شخرگوڈ کرتے دسے ا وران کا انتقال ۱۹۲۱ء میں ہوا امپوہی انہیں دودسریدکا شاع کہنا اس سے مناسب ہوگاکدان کی شاع ی کا سرسید سے خیالات ونظریات سے حوالے سے بغیر پڑھنا اور سجنا مکن نہیں ۔ انہوں نے ابنی شاع ی کواصلاح معاشرت اوراصلاح اخلاق کے لئے وقعت کر دیا۔ مغربی تہذیب ان کے طروق میں کا خاص نشانہ بنی ۔ ان کی طوافت میں ایک سخیدہ مقصدا ور ایک خاص فتم کی درومندی نیہاں ہے۔ اکہتر نے علامتوں سے بی کام لیا۔ ان کی وہ شاع ی صب میں خلوافت نہیں وہ بی کشت تھے تھے تیں ان کا شاع ی میں اور اخلاق سے لیرین ہے۔ اکبر غزل میں اجھی تھے تھے تیں ان کا شاع ی میں ان کی منظومات کی وج سے ہے ، قافیے پر دائری قندت د کھتے تھے اور قافیے ہر دائے تھے اور قافیے سے معانی پیدا کرنا ان کا خاص جو ہر تھا۔

## نسي ركف المركب المركب المركب

اس درس رفقاتے سرسیرے علاوہ ، دوسرے مصنفین کے ہی اش دوسرے مصنفین کے ہی اش میں اس میں اس کا بچہیں صحا دنت کا سرا یہ فاصا ہے ۔ مگراس کتا بچہیں صحا دنت کی تفصیل کی گنجا کش نہیں۔ البتہ ندہی موضو عات سے متعلق نثر کا تذکرہ ہے کل شدہو گا۔

دفعات سرسیدنے دنی موضوعات پرج کی دکھااس کا ذکر بیدا چکا ہے۔ مگران کے ملقے سے باہر ایک اور طرح کا ادب پیدا ہوا۔ برا دب من طولی اور میں وقت نے ایک اور میں وقت نے ایک اور میں وقت نے ایک نے بیاد کی خوالدی کا دین کی کاب کا جواب مکھا۔ لیکن مرسید سے ذیرا ٹر امن کی کاب کا جواب مکھا۔ لیکن مرسید سے ذیرا ٹر امن کا فران تحریروں عوالدین کی کاب کا جواب مکھا۔ لیکن مرسید سے ذیرا ٹر امن طافر نہ تحریروں

کانداذبیل گیاا و تحقیقی و تاریخی طریق کا وجود میرا یا . پیری ملک یی با بی مناظرے جادی رہے ہوئی ملک یی با بی مناظرے جادی رہے ، عیدان مسلم ، چندومسلم ، مسنی شیع ، مسنی و بابی و دیا و دیا ندم سوتی اور دیا ندم سوتی اور میدان اور مناظرے کا ایک اور میدان مرزا غلام احدی جاعتوں کا ظہور ہا ، اور مناظرے کا ایک اور میدان میدا ہوگیا۔

مناظروں سے متعلق ساری تصانیف سے ذکر کاس کتا بیج میں گئی کش نہیں۔ گنی کش نہیں۔

عیدا نیوں کا اکر کہ ہیں فرآن مجیدا ورا کخفرت کے فلان تھیں۔ سہان عالموں ہیں سے اکثرنے ما فعت ہیں رسالے بیھے۔ رحب علی ' یا دری فنڈر' یا دری عادالین' عبدالتراتھم ، دام چندا کی کما بول سے جواب ہیں مولوی رحمت الترکی انوا کم نصورا ورمرزا غلام احمد تا دیاتی اور مولوی قروز الدین لاہوری کی نصانیف شہور ہیں۔

مسلما نوں ورآریوں سے مناظوں بیں مولوی ثناء النوائر سری اور مولوی فیروز الدین می کا بیں شہورہوئیں۔

مآم کم بوت میں مزا کلام احدقا دیانی کی کتاب برامہین احدید،
ازالۃ الادیام اورحقیقۃ الوحی اورسوامی دیا تندکی کتاب ستیادتھ پکائی
کی بہت شہرت ہوئی اورسوال وجواب کے کئی موضوع ان سے پیا ہوئے۔
مولوی ابوا کمنصور اورمولوی ا مدادعلی نے سرسیدا حمد خاں کے خلاف
دسا ہے لکھے۔

غرض برکراس دورمیں فرمہی مناظروں کابڑا جرجا دہا۔ اس کاسبب کچے تو یہ ہے کہ اس سے بہلے دورمیں عیسا کیوں نے کمپنی کی حاسب سے سایے بی تبلیغ عیبا تبیت کا جوپر و گرام بنایا تصااس کے اثرات دیر تک رہے اور کچھاس وجہ سے کرے ۱۹۵۵ء کا کام جنگ آنا وی کے بعد سیاسی سرگردیوں کے لتے بہت کم گنجا کش تھی ابذا مہاری توجہ ان مشاعل میں مرکوز ہوگئ ۔

َ يَرْتُو عَامِ شُرِئَ كَيْفِيتَ تَعْيَابِ فَالْقِ ا دِنِي نَزْكَى روداداً تَى ہے۔ اس نثر بس اہم نام محارمین آناد کا ہے۔

#### محرسبن أزاد:

اگردو کے صاحب فرزنٹرنگاد تھے۔ ان کی تصا نیعت میں تا دیکے ( درباداکبری ، قصیص بیند) تذکرہ و تادیکا دب د آب بیات ، نگادشان فارس ، سایات کی بھٹ اوروصفیدوا تعاتی مضامین رسخدان فادس ، نطیعت فیالمیے دنیزنگ فیال ، فاص طورسے ابم ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لئے بھی کن ہیں انھیں۔

آب حیات الاودشاعری آادی عین ایک کی اطری متعلقه دور کی تهذیب اور حلبی العلی بی ہے۔ آزاد فے قدیم مذکرہ نگاری اور جدید تاریخ ادب کے درمیان ایک لاہ نکالی ہے ، انداز بیان کے کی ظریب الاتری ایک لاہ نکالی ہے ، انداز بیان کے کی ظریب کی اند اسعوں اس حیات آنی و کاشا مکا دیے۔ کیا ب کی ٹوط ای ترتیب کے اند اسعوں اور مرقع نگاری سے برمنظر دوشن اور برخصیت کوزندہ کرد کھایا ہے۔ ادب کا بی کرشمہ سخندان فارس میں اور کہیں کہیں دربار المری سے انداز بیان کا یہی کرشمہ سخندان فارس میں اور کہیں کہیں دربار المری سے تعلیب انداز تا ہے۔ نیریگ خیال کے مضامین جی ایکی اور تجسیم کی کی صورتیں انداز تی ہیں۔ اس سے فقط ہم ادب می نقط ہم ادبیج

کرده تخیل که هدسے برخمون کوتصویر دار بناکر ، داکش بنادیتے ہیں استعاره اورکند ، تجسیم اورکشیل ، عبارت میں دان موجود کی کااصول ، نٹریس شاعری کے وسائل کا استعال ، کہانی کھنے کی صورتیں ان کی تحریروں کے خصائصولی مگران کی تحریری شکل نہیں ہوتیں ۔ تجسیم کاعل کمبی کبی بے ضرورت اور بے محل ہوجا تا ہے جواجھا معلیم نہیں ہوتا ، مورخ تھے مگر تا استح میں تخیلی انداز بیا ن نے ان کی تاریخ نگاری کو نقصان بہنچا یا ہے۔ ان کا اسلوب بیان منفو ہے اس کی تقلید اور بیروی تومونی مگر کامیاب کوئی نہوا۔

## دوسرے اہم ننزنگار:

امس فهرست بي سيرعي البگرامي (متوفي ۱۹۱۱ء) بن کاام کار نا اسر ته ن متد اور ته دن عرب ال ليبان کاترجه به هه و سرشار ، شرو ، مجاحسن ، دسوا ، مرزا عباس صين ميزش ، داشدا لخيري دخي و را بوال کلام کو ديني فکر کي من مين آئنده باب مين زير بحث لايا گيا بيد راسي صف مين عبر الحق ، بهي آماتے بي ، جن کي عرطو بات مي اور ان کا قلم بهت بعد مک دوال را ا ان کا تذکره مجي آئنده باب مين آست گا .

سَرَشَاد ، شرر ، بعد علی طبیب ، شادعظیم آبادی ، سیر محدا زاد ، کشن پیشا دکول ، سیا جسین ، رسوا ، راشدالخیزی ، مزام مدسعیداور مرزاعی است مین موش در منتوفی ۱۹۵۵ ما دل نگار تھے۔ باتی برگوی خصفی خرض مختلف انواع کا تحریری اور کا تایی ان کے تعلی کا دی منت ہیں .

الکایی ان کے قلم کی دمین منت ہیں .

ود سے قابل ذکر شرگار ہی ہیں :

مرندی میاهد (به ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰) مولف فرنهگ آصفید ، صفه انجای مرتب تذکره میده خفر رام ۱۹۲۰) مرنا چرت د بلای درن کا کابی ایک سے زیاده موضوعات پریسی سیرة الفاروق کی فاص شهرت سے (۱۹۹۷) پیارے لل آشوب (مصنف قصص بند، رسوم بند) سیادم زلا بیگ رمصنف تنهین البلاغد و حکت عملی مولوی عزیز مرزا (متونی ۱۹۱۲) مصنف مترجم دکرم ادری اور نواب نعیرین فیال (۱۸۸۰ - ۱۹۳۷) مصنف مغل اور ادر و د گ

## تاول نگار

سوتار (۱۸۲۷–۱۹۰۳)

وتن نا تھ سومٹا سے قاود مراخادی ایڈیڑی ہے زانے میں نام یایا۔ فائدُ اُڑاد پہلے پہل بالاقباط اس اخبار میں ٹالجے ہوا اور بیمان کا ٹامکار

اس زمانے مے چداور نٹرنگارا ورشاع میں ا

نواب سبدمحدا ّزاد ، نوبت لائے نظر ، مرزمچو بیکے تم ظریف ، منشی سی جسین ، ترمیون نا تھ ہجر ، جوالا پرشاد برق ، احد علی شخق ، خوشی محد ناظر ، احد علی شخت ، خوشی محد ناظر ، فلام ہے کہ نیرنگ ۔

سی سوائح مے بے مافظہو: سرٹناری ناول نگاری از واکر سید ملیف بن ادیب ۱۹۷۱ء ، تادیخ ادب الدودام بابوسکسیند ، نیز علی عباس سینی ، اردوناول کی تادیخ اور تنقید -

ہے۔ ان کے نام اور اول بی بی بن کے نام بے بی۔

سسيركساد ، جام رشار ، كامنى ، كوم دهم ، بجرى بون وابن ، ميشو ، فوفان برميزى ، بى كېال .

اس کے طادہ کھے ترجے ہیں۔ ان میں فدائ فوجدارا ودالف لیداہم ہیں۔

فائد الآدہ کا اس قدر شہرت ہے کر اس کی نفلت کے بارے یں نشک کے
بڑی قابل تعجب بات معلوم ہوگی۔ لیکن اس سے اتفاق کرنے والے لی جائیں گے
کر فسانڈ اکآ و، ناول کی تکنیک کے اعتبار سے بہت ڈھیلی ساخت کی ایک
واسان ہے جس میں ربط کی مصنوعی کوشش صاف نظراً تی ہے ۔ اور
اب تواس کی بیش کی ہوئی معاشرت کی تصویری ہی پھیلی کی معلوم ہوتی ہیں۔
اکھنوکی معاضرت کی بارئیوں کو بڑی نوبھورتی سے بیش کیا ہے اور اس کو زمان کا مضکر الحا تا
ماضر کے ان فقاد دی نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہو اس کی بحث نہیں ، اصل موال میں ضول دی ہے تھے۔ اس میں بھی ہوئی و کھیلیاں می مل جاتھ تھے اور بھینک ویتے سے۔ اس میں بھی موث و کھیلیاں می مل جاتھ تھے اور بھینک ویتے ہے۔ اس میں بھی موث و کھیلیاں می مل جاتھ تھے۔ اس میں بھی موث و کھیلیاں می مل جاتھ تھے۔ اس میں بھی موث و کھیلیاں می مل جاتھ تھے۔ اس میں بھی موث و کھیلیاں می مل جاتھ تھے۔

فنان اُ آوگانلاث بیت نرموسکتا بداس کا ایک کر دارخومی اُم کر دارخومی اُم کر دارخومی اُم کر دارخومی اُم کر دار سی ارتبال کا ایک کر دار سی از با کی کا می در ایک کی می در می کا می در می کا می کر دار کی مدیک اس کو می دو کمی بی کا کری مدیک اس کو می دو کمی بی کا کری مدیک اس کو

له ﴿ وَاكْرُ احْسَنَ فَارِدَ فَى فَ ضَائِدًا لَآدِ كَ فِارِون علىدول عندا فذك بوئ تحروي مِثْتَ لَ خُومِي يرايك كَتَا بِ بِحَى ہِے -

کامیاب بنا نے بی سرشآر نے اپنے فن کا سالا نوں مرد یاہے ، مچری شاید ماجی نعلول خوجی کے مقا بلے بی زیادہ قابل فہم کر دار ہے اور خور سرشآر کا دہاراج بلی تخلیق کا چھامطا ہرہ ہے۔

پرمی فائداً نادگاردوادبی ایک چینت ہے۔ داستانوں کے بعدمعاشرت کی حقیقی تصویری کی طرف پہلاا ہم قدم سرشاری نے انجھایا۔
انہوں نے جس سرعت قلم کے ساتھ اس خیم کاب کے اجزا بھے اور ان
سب کوجس منروری سے دسشتہ بندکیا اس سے ان کی ذیا ست کا پہتہ جاتا ہے۔
پیلائے مشرر و سرشار کی بحث کی دضامیں قائم کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرشآر کے خلیقی جوہرا ان کی زود نوبی انشا پردازی ازباندانی اور ذہا نت
سے انکا رنہیں موسکتا اور فیا ندا آر آرکوجو تبول عام نصیب ہوا اس کی باہر اردوا دب کا کوئی مورخ اس نام کونظرا نداز نہیں کرسکتا ان مگرانہیں ہے لا اور فیا در اور فیا ندا والی نا ول نگا رکھنا ندیا وقی ہے۔
اد وا دب کا کوئی مورخ اس نام کونظرا نداز نہیں کرسکتا ان مگرانہیں ہے لا ول نگا رکھنا ندیا وقی ہے۔

مشترك (١٨٩٠-١٩٩٩)

ف شومی عبدالحلیم تررائه کی ایک سے زیادہ چیٹییں ہی۔ انہوں نے تاہیخ را ریخ سنرھ اور تاریخ اسلام نا تام م ہمی کئی ، محافت ہیں ول گواز را حرا ۱۸۸۷ و ک وجہ سے انہیں اقیا زخاص حاصل ہے۔ انہوں نے مرسیاح خاں کے ما تھ ان کے حل ندکی تدوین میں ہی شرکت کک وہ دل گواز کی وجہ سے متفق

اله سواغ ك لة ديجية المام بالوسكسيدى كاب كاريخ الدندادب -

نویسی پرمبور تھے ابدا مخلف ہومنو مات پر جن پی طبی سوائی ، ٹارنی ا مجلسی مضایین شامل ہیں ، انہوں نے قلم اٹھلیار پر مضایی بعدمیں مقالات ک صورت میں شائع ہی ہوئے اس کے علاوہ انہوں نے بلینک ورس کے میں تجربے کئے اوراس صنف کی حابت ہیں ، مضمون میں لکھے۔

بروبر سے اول نگاری میں انہوں نے امتیاز فاص مامل کیا اور اس من کا دی ہوں ہے۔ سے اسلامی تاریخ سے استفادہ کیا۔ انہوں نے معاشرتی ناول میں دیکھے۔ان سے اہم نادیوں کے نام یہ ہیں۔

فردوس بهی ایسکا تعزیز ورجهٔ ۱ فلودا فلودندا ۱ نوال بعداد ۱ عزیزه مصر ۱ ایام عرب ۱ فتح اندلس ۱ مفتوح فاقع ۲ قلیس ولبی ۱ بوسف و نجه ۱ شوقین ملک ۱ وربا یک فرمی و فیره .

سٹر کے ناولوں ہر دواعتراض ہیں۔ ایک پر انہوں نے روہ انی انداز میں اسلامی کردادوں کوھیتی اوصا ف کی ہجائے فیر معمولی اوصا ف سے تصف و کھا یا ہے اور پھر مقام و محل کا ہمی خیال نہیں رکھا۔ عرب کردادوں کی میڑی ہندوستانی ہیں۔ دوسرا عتراض یہ ہے کہ ان سے سب کردا انایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ اعتراض کچھ زیادہ فلط نہیں مگر ناول کی ادنقائی مزل کے ساتھ اتھا سی نہا نے کوہی مدنظر رکھنا کیا جہتے جس میں یہ ناول تھے جا رہے تھے۔ یہ دور بین الاقوامی مالات ہیں ، سلما نول کے لئے دور استالی تھا۔ اس میں اسلامی حیات کے احیا کا فریعنہ بہت سے لوگوں نے انجام دیا۔ شتی نے ہمی میری کام کیا۔ ناول میں فرراور محد علی طبیب نے یہ فرض سب سے زیادہ اداکیا۔ سرشار اور مشرر کی مقام ہمی ہے سود ہے۔ حالیں بعض صنفوں نے نے شرر کواس لئے مطعون کام قابم ہمی ہے سود ہے۔ حالیں بعض صنفوں نے نے شرر کواس لئے مطعون کا مقابلہ ہمی ہے سود ہے۔ حالیں بعض صنفوں نے نے شرر کواس لئے مطعون کامقابلہ ہمی ہے سود ہے۔ حالیں بعض صنفوں نے نے شرر کواس لئے مطعون کی مقابلہ ہمی ہے سود ہے۔ حالیں بعض صنفوں نے نے شرر کواس لئے مطعون کی مقابلہ ہمی ہے سود ہے۔ حالیں بعض صنفوں نے نے شرر کواس لئے مطعون کامقابلہ ہمی ہے سود ہے۔ حالیں بعض صنفوں نے نے شرر کواس لئے مطعون کامقابلہ ہمی ہے سود ہے۔ حالیں بعض صنفوں نے نے شرر کواس لئے مطعون کامقابلہ ہمی ہے سود ہے۔ حالیں بعض صنفوں نے نے شرر کواس لئے مطعون کے ساتھ کی ان کی سے موالیں بعض صنا کے مقابلہ ہمی ہے سود ہے۔ حالیں بعض صنا کامقابلہ کی کے مقابلہ ہمی ہے سود ہے۔ حالیں بعض صنا کے مقابلہ ہمی ہے ساتھ کی کھور کے میں کے موالیں بعض صنا کے موالیں بعض صنا کے موالی بھی کور کے موالی بعض صنا کی کھور کی کے موالیں بعض صنا کے موالی بھی کور کے کامقابلہ کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کی کے موالی بھی کے کور کی کے کور کی کے کور کی کھور کیا کی کھور کی کھور کی کھور کے کور کی کے کور کی کھور کے کور کے کور کے کور کے کور کی کھور کے کور کے کور

ه زاکراحس فاردی، علی عباس مینی وعزه،

کی ہے کہ وہ ناولوں سے در یعے اسلام کی تنبیخ کرتے ہیں بگرید طعنہ بھی نہیں کے در تعے اس کے عمری واجامی مذبات ہی تھے۔ دوا پنے دور کے سلمانوں کے ناکندہ ناول نگار تھے۔ ان کی کہانیول یں جھول ہوکئی ہے میکروہ اینے ذمانے سے فافل نہیں ہوئے۔

ن و رواج کے اعتباد سے بیجان پندا دی تھے ، زوانہی ایسائی تھا اس پر طبیعت کے اعتباد سے بیجان پندا دی تھے ، زوانہی ایسائی تھا اس پر طبیعت ہے اس پول ہے سانچول ہے سانچول ہے سانچول ہے سانچول ہے کہ مسلنے لگنذا ہے ۔ مسکنو کے مداشرے میں یہ چوش انگیزی بول ہی بہت مقبول دہی ہے۔

ندیراحد کے بعد شرری وہ خص ہیں جن کی وجہ سے نا ول نگاری مقبول ہوئی کہ انہوں نے ایک مقصد سے نا لول لکھے کیونکروہ اپنے معاشرے کی ضدمت کرن چاہتے تھے داب ہوگوں کو پہلے کی خرج ا دب ہیں مقصد پڑھ رامن مجی نہیں رہا ک

سہہیں بخاری نے مٹر کو ناول نگاری کے نن ہیں ہرطرے ناکام تا مِت کیا ہے اوراحسن فاد د تی نے توعرصے نکساس تکلیف ہیں کھا نا چیا چھوٹر ویا کہ شرکر جیسے سے فن " آئری کو نوگ ا تناکیوں مانتے ہیں۔ بہرحال ہوا قعہ ہے کہ مثر ر اپنی غلطیوں کے با وجود اپنے زمانے کا مقبول ترین ماول نگارتھا۔

اور مدید ترین دور نے تاریخی نا ول نکاروں سے آگرمقا بلرکیا جائے توان میں سے ننا ید ایک میں شرر کا ہم بلہنہیں .

فردوس برین کو ده لوگ مین کا میاب ناول کیتے بی جوشر رکواچا نادل نگار نہیں مانتے۔

#### رستحا (۱۸۵۸-۱۹۳۱ء)

صرفاعم إدى ميزا ورسوار تنوع قابيتول كي دى تع ، شاع بعى تحصاور ناول تكارمبي ، ( مرزاتخلص ا ورميزا رسوا نا ول يكلى نام ، انهول أ نے بہت سے ناول تھے ، طبع زاواور ترج مجی ان میں وات شریعیہ ، ىشرىپىڭ زا دەادرامراؤم!ن ا داكوشېرىت اورا بمىيت ماصل جے ـا ورامراؤما ل<sup>لطا</sup> كا درجه اردونا ول تكارى مي بهت بلندے. رستواكى اہمين بري كم انہوں نے ا ینے سے پہلے کے ماول نکای سے مٹ کراس فن کو برھیٹیت فن ترقی دی۔ اورخور ان کے اینے قول کے مطابق اپنے نا ولوں کو لینے زمانے کی تادیخ بناوما۔ نا ول می عیرفطری وا قعات دمثلاً داستا نول میں ) یا تخیل سالغه اک و و مسین که مشانا شرر کے اولوں میں ہے، یاز ندگی مے متعلق رومانی آئیڈ میزم (تھوریت) یا محف اصلاح کو مدنظر نہیں رکھا بلکہ اپنی معام یہ نئے کے ایک میہ کوئی تیقی تھویہ کھینجے ۔ اُمراؤ ان کا زندہ کر دار سے . اورا مراؤما ن ا دا ان کا زندہ جا ویراول ے۔ رسوآ نے زان واندز بیان کے نطری پن کی طرف بھی خاص توج کی ۔ كيونك اول بهروال عام وخاص كيره صنى چنريد ، اس سنة اس كازبان فطى اورا مرازبيان أديس موناها مية.

ے سوائے بیات کے نئے دیمیو: مبزا محد بادی میرا درسوا مسنف ڈاکٹر میموز بیم الصادی ارد و نا ول کی تا دریخ و شفید مصنف علی عامل بنی .

که ناولول کی نهرست: ۱. افتا کے داز -۲- اختری بیگیم -۳. نوات مشرایت به خونی شیزاده - ۵. مشرایعت زاده - ۲ - امرا کی میان ا دا .

علی عہا می بینی نے دکھا ہے کہ امراؤ میان اوا ، کیک رنڈی کی کہائی اس کی زبان ہے ۔۔ رسوا نے اس ماول میں ابی شخصیت کو دافول کر کے بیرافائدہ اٹھا یا ہے ۔۔ کردار نگاری ، منظر نگاری ، دونوں میں فنی سلیقہ پایا جاتا ہے ۔ اور حقیقت نگاری کے با وجود رسوا نے دانش زلیت کامقصد ر حدم دمی مہی ، فراموش نہیں کیا ۔ ان کے ناول شریف نا دہ میں مکیمان جہاک موجود ہے ۔ یہا ول سوائی ہے اور فری کی مرقع کشی ہے ۔ دات شریف میں میں کھنڈ کے طبقہ اعلی کی زندگی کی مرقع کشی ہے ۔

## راشدالخيري (١٨٦٨ ـ ١٩٣٧ ع)

آریجی خواتین کی خدمت کابٹرہ اٹھا یا درعمت اور بنات دو رسا ہے اس مقصد سے لئے جاری کرنے کے علاوہ عودتوں کی اصلاح اور تعلیم د ترقی سے مقصد سے کئ نا ول تکھے ہتے

داشدا نخیری کوان کے حاص ا نداز بیان کی وجہ سے صوریم کہاجا <del>تاہ</del>ے صبح زندگی ' شام زندگی اورشب زندگی کومہرت شہرت حاصل ہوئی ۔

اله مالات زندگی مے و پھیتے دسال عصرت ، لأث الخيري نمبر و تو دازق الخيري ، اور اور ناول كي ادبي معلق جدين بي .

کین کلی عباس سی کی مائے ہے کہ انہوں نے جتنے کردار میں کئے ان ہیں سب سے دیریا تائی عشویے اور اوب پی ستقل جگر پانے کا ستی سبے سے انداز بیان ولی سیب اور زبان صاف اور شست مگر ناول کے نقا دوں کا دیال ہے کہ انہوں نے اصلاح کے جوش میں حقیقت کونظر نداز کر دیا ہے ان کے باف عیرفطری ہوتے ہیں اور عکاسی فطرت سے زیادہ انشا پردازی پرزود دیے ہیں۔ انہوں نے خما انگیزی اور دقت آفینی میں مبالغہ کیا ہے۔ اور یہی چیزان کے لئے آفت ماہ ٹا بہت ہوتی ۔

#### مرزامحدسعيدوصلوى (١٨٨٦- ١٩٩٢)

ان کے دوٹا ول خواہب تی د ے۔ 919) اور یسسین (۱۱ 919)ہیں ان کے کردار مبریدتعلیم یا فتہیں۔ان نا دلوں میں انہوں نے اسی طبقے سے خیا لات واحدا سان کی تصویرکھینیے ہے۔

#### خماك

تحصید شخصید مندوستان میں کب پیلاموا ؟ اس کے کئی جواب میں۔ الما برج کہ بور بین فاتحین اور تجار ہے ہمراہ آیا موگا۔ یوں واجدعلی شاہ ، امانت محصنوی اور مداری لال وخیرہ سے نام پیشید و و ں میں لئے گئے میں۔

ا مانت کی اندر سبعا اتی مقبول ہوئی کرمداری لال نے اندر بھاکی نقل اسی نام سے بیش کی ۔ اور اس کے بدر میں تقریباً ولاموں کے ملاٹ اور اسلوب ہر اندر بعا کا نیا ہاں ہ نٹر در ہا۔ ۱۰۵۷ و کے بعدی ناموروں نے فن فدامی فاص شہرت ماملی۔
ان میں اُرآم ، روئی بارس دمنو فی ۱۸۵۷ و فط حبرالنڈ ، حسینی میال ظریف ، طالب باری ا وراحش تکھنوی ا شیاز فاص رکھتے ہیں۔
ان ثدا ما نگاروں نے مالات کے مطابق اپنے فوالموں میں قدیم رہا بیت کی سندت سے کچر ترمیم و شیخ کی۔ فوا مے کونظم سے آلاد کر کے نفریس تکھنے کی کوشش میں کہ کیار ان کے پہاں زبان و بیان کے فاظ سے کوئی ساباں ترقی نہیں ہوئی۔ بیان میں ایک ہمواری البتہ مزود بیا ہوئی۔
د آ خاص میں استے ہمیان کا ذکر اسکے باسی آئے گا)

## دوسوایاب سیعظم داول کے بعکہ

(دبی ادواری مدنبری بری شکل چیز ہے۔ اثرات کا کل اور دیمل وہ فی ادر ماموش سار عمل ج میں کا آغاز محسوس نہیں ہونا، مگریا ترات اندری ندو مصرد من کا در ماموش سار عمل ج میں کا آغاز محسوس نہیں ہونا، مگریا ترات اندری ندو مصرد من کا در بہتے ہیں اور حب وہ و قت آجا آ ہے توافرات کا یسل کسی تحریب کسی اول موری صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس دوری بری شکل یہ ہے کہ اس یں نام پانے والے بعض صفول کو کسی ایک دور میں نہیں رکھا جا سکنا، شلا مغین آ اور آحان دانش ، اسی طرح ابوال کلام ، سیاتر اور سیال ندوی ویر ویر اور احان دانش ، اسی طرح ابوال کلام ، سیاتر اور سیال ندوی دور جو لیا گیا ہے۔ وہی دور جو لیا گیا ہے۔

#### دومشىراباب

# جنگ ميم داول كيبر

رحضداول ۱۹۱۹ وسه ۳۷-۱۹۳۵ ویک

جنگ عظیم سے پہلے:

می موجود تھے۔ وکٹورین عہد کے اوا فریں اٹکستان یں جرترد اوردومائی بے اطبیا نی موجود تھے۔ وکٹورین عہد کے اوا فریں اٹکستان یں جو رفتی اور افلان میں جو کا ناموں ہے بخرب ہوجا تا ہے۔ مثلاً جان اس کے فلا ف روا فلاق میں جو گہرادست قائم کرنے کی کوشش کی تھی اب اس کے فلاف روع لی ہوا اور اسکوائلڈ نے ایک ایسانظر یہ بیٹی کیا جس میں فن کوزندگی سے الگ اور امر منقطع حفیقت تا جب کیا۔ یہ شاعرا ورمصنف فن ہوا کے فن کے نظریے کا بی منقطع حفیقت تا جہ بڑائی الفت تھا۔ اس کی این زندگی آزادا ور بے قب میں جس کا انگل تان اور ہند وسان کے نوجوا نوں پر بہت گہرا افر ہوا۔ اسکوائلڈ اور اس کے نور انکر چیشلری کٹا ہرا ہوائی کا کہ کا کہ مالک گارور اس کے بعد انگر چیشلری کٹا ہرا ہوائی کا کہ مالک کا انگل اور اس کے بعد فلا کون دوسری شاہرا و نکالی لیکن واقعہ یہ ہے کہ آسکروائلڈ اور اس کے بعد فلا کون دوسری شاہرا و نکالی لیکن واقعہ یہ ہے کہ آسکروائلڈ اور اس کے بعد فلا کون دوسری شاہرا و نکالی لیکن واقعہ یہ ہے کہ آسکروائلڈ اور اس کے بعد فری دیے۔

### جنگ اول کے بعد:

میوربیمی به با جنگ عظیم کاافر مختلف طبیعتوں پر مختلف بواران میں سے ایک گروہ ک ذہنیت ایک فرانسیں ادیب کے ان الفاظ سے اچی طرح ظاہر ہوسی ہے ہے کہ وہ اگر فلا واقعی ہوتا تو یہ صیبتیں شایز طہور میں منہ تقی ہوتا تو یہ صیبتیں شایز طہور میں منہ آتیں یہ مخرایک و دسری جاعت ایسی بھی تھی جس نے اس خوفناک قبیت کے لئے دو حان کر وریوں کو ذعے دار شھرا یا ورافلاتی انقلاب کی فرور ت کے سا کے اس کا نظریہ چنداں موثر نہیں ہوا اس لئے کہ معوثری ہی مدت کے بعد یورپ بیں بھرا ہوی ، شک اور تر دو اجتماعی مسرت کے مقابلے میں ذاتی نوشی کی تلاش ، عام آزادی وائے کے مقابلے مسرت کے مقابلے

من تنگ نظرانه محسبیت اور دوما نیت سے ماری تصوف کو پہلے سے زیادہ فروع ہوا۔ جرمن میں معمل کا مجادیت ہے کہا دیت ہے کہا دیت ہے کہ اس کے بعض بی فیطری رجی انات کونشو و نما دی۔ شلا عور توں کے بارے میں گوئے کا نظریہ محبت غلط تا بت کیا اور ان کے مقابلے میں مردوں کو کوضوع محبت بنا ہے کی تحر مک پیدا ہوئی ۔ قمام سمن Thomas و کوم محبت بنا ہے کی تحر مک بہت بیدا ہوئی ۔ قمام مواد تھے۔ دوس می گور کی نے عوام کے ادب کو زندگی سے پوست کیا۔ کارل مارکس کے نظریہ اقتصاد کو اگر بہ عالمگر شعبولیت ماصل نہیں ہوئی ، کارل مارکس کے نظریہ اقتصاد کو اگر بہ عالمگر شعبولیت ماصل نہیں ہوئی ، تا ہم ۱۹۱۸ء کے بعد سے دنیا میں اس کے تعلق ماص دائی ہے نظری اس نظر ہے۔ اور اب نوروس کے ملاوہ چین اور بعض دو سرے مما لک میں اس نظر ہے۔ اور اب نوروس کے ملاوہ چین اور بعض دو سرے مما لک میں اس نظر ہے۔ کومانے نگر ہیں ، بلکروس سے بڑھ کواں کے مری ہیں۔

## جنگ کا انزمندوستان پر:

ھند وستان میں بہا جگ طیم نے رو مانیت کی تحریب کوکوئی ماص تفویت نہیں بہائ ۔ فلا نت کی تحریب مارض طور پرا دیا تے ذرب کی تحریب کو کھیے میں بہائ ۔ فلا نت کی تحریب مارض طور پرا دیا تے ذرب کی تحریب کو کھیے کہ تحریب کو کھیے کہ تحریب کہ اور آئ و ببداری کا پیغام لے کرآئ کی ۔ ۱۹۱۰ء کے بعد جب کہ بورب میں جنگ کاعلی طور پرفائم ہوچکا تھا۔ ہند وسٹا ن میں آزادی کے لئے تخریب ٹرک موالات وجود میں آئ ، جوٹری کی تھنے ماورم کا دفلافت کی وجہ سے 1919ء میں بے مدقوی اورم کا دفلافت کی وجہ سے 1919ء میں بے مدقوی اورم کے داس کی وجہ سے آل انڈیا نسٹن کی انگریس کو مجی قورت اورم سے آل انڈیا نسٹن کی انگریس کو مجی قورت

لی ادم رہیت کی تحریب کی وج سے بعض مہندوستانی نوجوا نوں کومیر پیر روس کے خیالات سے روسٹناس ہونے کا موقع طا۔ یہ لوجوان جب ہندون واپی آئے توروس کے استراکی خیالات ہے کرآئے۔ مک کے اندکسانوں اور مزدوروں میں ایک خاص احساس ترتی پذیر سویا ، حب کی وسعت اور شدن پہاں تک پہنچی کر ۹۳۵ میں آل انڈیا میشن کا نگرس کے پلیٹ فیلم سے میں استراکی اصولوں کی آواز انھی۔

#### مغرببت كى مخالفت:

تحویکی ترک موالات نے فالص اوب پکوئ نمایاں انزنہیں ڈالا۔
لیکن اس زمہدیت تعمیری بہت بڑا مصد لیا جو آ تھے جل کما دب کی پیاوار
پڑا ٹرانداز ہوئی۔ ترک موالات کی تحریک کا سب سے ڈامفصد مہروسا نہول
کے لئے قومی حکو من کا حصول تھا۔ ترک موالات کی تحریک سے مغربی طرز
زندگی سے فلاف بھی بغاوت پیا ہوئی۔ اس کے زیرا ٹرمغربی تہذیب ، مغربی
دُوسے ، مغربی علوم ، مغربی تطربات وتصولات سب کی مخالفت ہوئی۔ ترک سے
موالات کے لیڈروں میں ایک طرف کا ندمی جی اور دوسری طرف علمائے اسال ا دشت مولانا محدود الحسن صاحب ولو بندی اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی
نے سیا سیات کی کا ٹری کو قدمی احساسات کی قوت سے چایا۔ اس کا اثر زندگی

تحريب ترك موالات كى بياترى:

تحريك ترك والات كوايك سيلاب سے تشبيد دى جاسكتى ہے ،

ص کاچڑھا وُمِنٹا ٹیزافدم سیب تھا اس کا آگادا سے کہیں ڈیادہ فودی اور افسوں ناک ٹا بت ہوا۔ ۱۹۵ ء محمد تکا مد کے بعد کلے ہیں ایسے صنفین کی ایسی فاصی تدا دہد ہا ہوگئی تی بنا تک ذہبی سے اددوکا ذخرہ اللا ہے۔ لیکن موجودہ تحریب نے علم وادب کی تی دنیا میں بڑے ناموں کا کوئ کا محمال اللہ بنا ور ابوال کا در کے عناص خمسہ کے مقابلے کا توایک مصنفت ہمی نظر نہیں آتا ۔ اقبال اور ابوال کلام ، ظفر علی اور حسرت ، چنجف تیں ہیں مگران کی ذہبی تربیت \* اتحاد اسلام دور " میں ہو چی تھی ابذا انہوں نے مگران کی ذہبی تربیت کے دور بینی زمانہ قبل اذجا کے معاد میں نام دیر انہوں نے کا رئاموں میں شما دکر نا جا ہے۔

## تحريب ترك موالات كمفيرتا تج:

بالیس هلر توری ترکی الات بالکل بے کا زنہی تی انگریزی سکولوں اور کا لمحوں کے بائیکاٹ سے طفیل ۱۹۳۰ء میں علی الاح میں مولانا عمد علی نے جامعہ ملی ہے نام سے ایک ایڈیورٹی کا سنگ بنیا در کھاجس کا طلم تعلیم دمیں اور توی ضور یا ت کے عین مطابق تھا اور جس کی غایرت کے عین مطابق تھا اور جس کی غایرت کے میں اور قوی مولانا مور علی اور ان او فرین کی پرورش تھی۔ وروقی قد سے جامعہ ملی کا در کر دگی مولانا محمد علی اور ان کے رفقا کی نیک بیتی اور خلوص کا تو میت کا فروغ اور اس کی پہلے دکر آچکا ہے کر ترک تو میت کا فروغ اور اس کی پولوس فدمت تھی۔ پہلے ذکر آچکا ہے کر ترک موالات کے دیا ہے تی تو کہ برائی تھی موالات کو بہت اور مور پر بینیا لیکن مغربی افروغ الم ان کو بہت اس سے مشرقیت کی تو کہ تا ہے کہ کو کہ تا ہے کہ دوغ اس سے مشرقیت کی تو کہ تا ہے کہ کو کہ تا ہے کہ دوغ اس سے مشرقیت کی تا ہے کہ کو کہ تا کہ دوغ اس سے مشرقیت کی تا ہے کہ کو کہ تا کہ دوغ اس سے مشرقیت کی تو کہ کو کہ تا کہ دوغ اس سے مشرقیت کی تو کہ کو کہ تا کہ دوغ اس سے مشرقیت کی تو کہ کو کہ تا کہ دوغ اس سے مشرقیت کی تا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کی کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کا کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کھ کے کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

جددایک دومرا داست مل گیا۔ آگری تدمید اور فلسفہ خرجی بین ا قبال جیسی میند یا پیشخصیت نے مغربیت سے خلاف علم جہا د مبند سے دکھا۔ لیکن اوب حضون نگاری اور نن نے مغرب کا اثر پہلے سے کہیں دیا وہ قبول کیا۔ علی افضوص ۳۹ او سے بعد جب کہ مبندوستان میں کا دل مارس کے نظر دایت کے متعلق عام دلجیسی پیل ہوئی ، اور اس کے ساتھ ساتھ مارس کے نظر دایت کے متعلق عام دلجیسی پیل ہوئی ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسی حقیقت نگاری کیا آگریم کا م ۱۹۹ تک کے زمانے کو دو کی اثر اس مورسی دی اگریم کا م ۱۹۹ تک کے دوکا ثرات کا دور کی دری تو یہ جا نہ ہوگا۔ لیکن نی الحال ہماری بحث ۲۹ ۱۹ ۲ تک کے واقعات سے ہے۔

## قبل ازجبگ بورب كانزيهندريد:

گذشت سطور میں جو کھو میں ہوا اس سے یہ ترجمے ایا جا سے کہ تہدولی مصنفین بورپ کے مبدیر ترین انرات ہی سے سائر ہوئے اوران اکا ہر مغرب کے علی اور ذہنی فیضان سے کیسر محروم دیے جو چالیس کچاس ہرس مغرب کے علی اور ذہنی فیضان سے کیسر محروم دیے جو چالیس کچاس ہرس پہلے بورپ کے دل ورمی ہندوستان سے صنفین پر بعض ایسے نغریل ماک یہ ہوا تا ہے جن ہا مسلک بورپ ہیں خیر خبر حول ہو کہ رد ہوچا تھا۔

اگویا ہندوستان میں دنیا کی عام ادبی اور علی المرکونی کیاس سال بعد پہنی سے مشلا " فن برائے فن " کا مسلک جو مغرب کے لئے کانی ہو نا تعملیہاں کے نوجانوں میں اب اکر مقبول ہوا۔ جنوف جو دی انقلاب کے بعد مغرب میں نوج انوں میں اب اکر مقبول ہوا۔ جنوف جو دی انقلاب کے بعد مغرب میں بہت کی فیر مقبول ہوا۔ اس طرح

گئے کاروانی دویز زندگی میسن ملقوں میں آج بھی بہت پسندکیا جارہ ہے۔ مالا تکرنو دح بمنی ہیں اس کے خلاف ہاقا عدہ ددھمل طہور ہیں آچکا ہے ۔ دوسوں وکٹر ہوگو ، وا دفیر ، النگر نڈر ٹیومان ، الہلال دالجا لکام ،کی وساطست سے ہندور تان کے ارد دوائوں میں خلصے مقبول ہوئے۔ اگرچہ بودلیر ، پانیاس بروست وی وکا کھے ذیا وہ چرچانہ ہے ہوا۔

## ادب میں صوبہ ترستی :

اس دور کے اوب ہیں صوبہ ہت کا پیا ہو اایک مشکل بات ہے۔ لہذا اس میں مندوستان میسے وسیع براعظم میں وحدت کا پیا ہو اایک مشکل بات ہے۔ لہذا اس میں مندف تو موں اور جاعوں اضطوں اور صوبوں کے ورمیان اختافات کا پیلا ہو نا انہاں میں منا فرت اور کا پیلا ہو نا نہا ہیں ترا عات کی صوبر کچھ اس طرح چلنے تکی کرصوبا تیت ایک عام انداز نظر یا باہی نزا عات کی صوبر کچھ اس طرح چلنے تکی کرصوبا تیت ایک عام انداز نظر یا ان فاص خطوں کے مادیخی ناموروں کے کا دناموں کو ا جاگر کرنام تصود تھا۔ ای طرف ان فاص خطوں کے مادیخی ناموروں کے کا دناموں کو ا جاگر کرنام تصود تھا۔ ای طرف زبان ادد دے اصلی مولدا وروطن پیائش ہونے کا دعوی کی تحقیق میں بیشتر مذکورہ بالا سے کیا گیا ، جوایک آدموں تھا۔

## رهمانيت كاليك نياانداز:

سادفنی دورمی بربیان ہوچکا ہے کر مخزن مے مسنفوں نے سرسیدی خیک کلا سکیت کے فلا من اردو میں لطیعت مفہون نگاری کو عام کیا اورا نگریزی

شاعری مے السنیا خاور دوائی صفے کوار دومی ڈھال کریکی دو ایت کوروائ دیاجس کوالوالکلام ، طفرعلی اورا قبال کی تنزوننر لے فیصد بدا ورطون انی آشفندگی کی شکل دے دی۔ اردوا دب میں اس زما نے میں یہی لے سب سے زمادہ مقبول تھی۔

یرد انی دویه ۱۹۱۷ء کے بودی موثردا، تحریب خلافت کی خطابت
اوراحتاعی زندگی کے مذباتی بہجانات نے پرخروش اور وش انگیز کیفیتوں کو
امعالا۔ نا ول دنیاز کاشہاب کی سرگزشت، اوران کی سٹاگوریت " مہدی
کی تحریریں ۔ سجا دا نسادی سے مضایین دمشرخیال ) اسی روما نیت کے منظم
بی جنگ عظیم سے دوران میں اعظم گڑھ سے درسالہ معادف ماری ہوا۔ بیسالہ
علی تمعا رجواب بھی چل رہے ہے مگرسیرسلیا ن ندی کے شنمات بی طرنشلی
کی جھاک پائی جاتی ہے۔ درسیرصا حب کے دوسرے دفقا کا بھی بی عالم ہے
مشل صبیب الرحن خال شروان کا ) اس اثنا می عظمت الشرخال ، اخترا وله
حفیظ وعیرہ گیت نگارشواسا ہے آ کے جن کی دومان آ واز میں شدت کی بجائے
مطا حت مگہ پائیتی ہے اور دوما نیت کا ایک اور مساک وجود میں آ تاہے۔

تحريب ترك موالات مين خطابت وصحافت كى ترقى:

قعویک ترک والات میں زبان اردوکو وامیں سینے کابہت موقع الدفلافت اورکانگرس کے بنین نے گاؤں گاؤں ہم کر اپنے مقاصدی بینے گا مس کے دیا والد دیا ۔ اس عہد میں تحریم کے مقابلے میں نقریم کی طوف خاص توج کی گئی۔ اگرچ یہ دور بہت سے اچھے ا جا د فور تھا اس سے کومنع کہ شہود ہر لانے کا باعث ہوا الکین چونکہ یہ جذبات کا دور تھا اس سے

خطابت کوہی فاصی ترقی ہوئی۔ اس نے ذہن بنا نے میں مدودی مگر کھوس اور دیر پاا ترات باتی نرسے۔ البتہ زبان اردوبہت تعبول ہوکر جوام تک پہنچی اور جہود ہے احساسات کی ترجان بن تھی۔ اردو کے اس قبول عام کے فلاف ہندو کوں میں زبر دست رد عمل مہوا۔ چنا نچہ ہندی کے فروہ ہے کے لئے پہلے سے زیادہ باقا عدہ ابر جواش اور نظم کوشٹ میں طہور میں آئیں۔ اسی دور میں زبان کے لئے اردو کی بجائے مہدوستان "کے ہارکا اچار ہواجس سے مقصود ہے تھا کہ ایک اور ہواجس سے مقصود ہے تھا کہ ایک اور ہواجس سے مقصود ہے تھا کہ ایک اور ہوائی کے الفاظ کے اس میں عربی اور فارس کے الفاظ خوات ہیں۔ اس میں عربی اور فارس کے الفاظ خوات ہیں۔

تعض بلند پاید دسائل اورا دار سے بی ای دورکی یادگاد ہیں۔ مشلاً معادف داعظم گڑھ ، چامعہ زدہلی ، اددو داورنگ آباد ، ہندوستانی دالرآباد ، مهایوں دلا مور ، کا دوال (لامور) ، اورڈیٹل کالی میگرین دلامود ، اس خمن میں جامعہ عثما نیہ کے ترجے اور جامعہ ملیہ کا سیاسی اور تعلیمی ادر ہے بی قابل ذکر ہے۔

مذبه ، علم الكلام اورسياست

گڑ مشت مسطور میں اس دور کے ذہنی رجانات کی طرف جج لمراشا کا کے گئے ہیں اب ان کی کسی قدر تشریح مطوب ہے۔ میں سب سے پہلے خرہب اور متعلقات خرمب پر تفرق النام ول جواس دور میں الدو کے ادبا ومنظرین کے سے نخالفانہ یا جمدوان توج کا موضوع بنا دہا۔ اس کے علاوہ چونکہ ۱۵۵۱ء

عجد دسلانا نهندی سب سے بڑی اجها کی خری خول نشاس دوری ہی ظہوری آئ ، اس سے دنی افکار سے قطع نظر کرنا مکن نہیں اور ہوں ہی دنی تعایف نے اس حصے کا ذکر لائری ہے جس پر جہور کے دو ہوں پر اثر فران اور اس طرح بالوا سطر تخییل ادب کومنا اثر کیا ۔اس دور کے دنی افکا یہ میں بین آوائی فاص کورئے پیا کر دہی ہیں ۔ ایک دعوت بر ہے کہ جدید توسیعا سے بے بیاز ماضی کے افکا ردنی پر نحصار دکھو، دوسری آوائر ہے کہ حدید سائندیت کے جلی کا جواب دیا جائے اور یہ فالص سائندی نقط نظر سے مکن ہوگا ۔ اس کے لئے بے دوک ٹوک اجتہا دلان مے جہری کو ان مفاہدت کی دعوت دی ہے ، یعنی نے تقاضوں کو کمی خطار کھتے ہوئے دین مفاہدت کی دعوت دی ہے ، یعنی نے تقاضوں کو کمی خطار کھتے ہوئے دین کو ایک نے اندائیں پیش کیا جائے۔

یام فاص طورسے قابل ذکر ہے کہ اس دور میں بحث ومناظرہ کا پہانا افدا زتقریباً ختم ہوگیا ہے۔ فوی زندگی پرسیاسی سرگر میاں اس طرح فالب آئیں کرفرتے اور مذم ہب کی مناظرانہ بحث کے درواز سے تقریباً ہندہ ہوگئے ، نہد و مسلم اتحادی فضا نے مناقشوں کو عارضی طور سے ختم کر دیا اور جب ہمناقشے اذسرنو پیلا ہوئے توان میں فرہی حجگڑوں سے زیادہ سیاسی انداز کی نزا عاست فالب دہیں۔ تاہم خواصہ کمال الدین ، مولانا ثنا رالٹدا ورمولانا محدم کی ، رجا عدت احدید ) کے دسالے اہمیت دکھتے ہیں۔

اس دور کے اہم مفکرین میں ابوالکام کا روہہ ان ساتی

ج، ان پرتجرنی اور نا فعی فلسفوں کا اثریب افران فعی فلسفوں کا اثریب نیک علی ان کی تعلیم کا خلاصہ ہے ۔ مولانا اشرف علی تعانوی رجوع الی الماضی کی وعوت ویتے ہی ا ورمشرتی سائنسی اثرات کے تحت ، قرآن مجیرکی کا مل

ئى تجيرى داعى بى .

(مودودی اورپرونرکا ذکر آگے آتاہے ، لیکے بابی) اب اس اجال کی تفصیل آتیہے ۔

مشعلى كالزر:

مای وض کرچکامول کراتخا داسلام دور کے پہلے بڑے رہا اور مفرشتى تص شبى فرسيد كعلم الكام اور ولسفة سياست كالوثر فالفت ى الكرچ مدسد دايوبندائي دنگ مي قال الله وقال الرسول كاشع كورون كت موت تها مكرشلى نے اپنے ذہبى فكر كومارها نرسياسى نصب العين سے م آہنگ کر کے اس کے بیچیں شدت اوروا نان پیلاک شبلی کا زندگی کاسب سے بڑامقصد بر تھاکمسلالوں میں تاریخی احساس میدا کیا جائے ،اس کی مدد ے احیار کا کام کیا جائے الفعال کی مگر جارحیت بیدا کر کے سرمبدے علمالکلام اوران کی سیا ست کے اخمات سے بچا یا جائے ، چانچرانہوں نے بافی کاموں کے علادہ علی گڑھ کا فی رجواب یونیوسٹی ہے ، تے مقا بلیں ندوة العلماك نام سايك مدوسه قائم كياجومرف م توسيع علم اورترتي اصلاح" بي كامرُز نرتما بلك على كرْ حدى تخالعنت بي دوعل كامرُز بعى تحاد اس موقع پر بہی مولانا شبی کے فکر کے اتیا نات پر بحث کرنے کی صرورت نهي صرف بدظا بركرنا ب كرشيلى كي عليم الشان شخصيت كااثره اتحادا سلام دورا کے دوسرے مسنفین کے علاوہ ان کے رفقار اورشا گردوں کے ودیعے ترك والات كي زما في اوري كم إموكياتها مغري تعليم ورمغري طرزنركي كے فلاف جوجا دشيلى في شروع كيا تماس كا تكيل الوالكام أنا داورسيد

سببان ندوی تے اس نئے دورمیں بڑی شدومہ سے کی بولانا ابوالکا م نے الہلال کے ذریعے اورمولانا سلبان ندوی نے دربالہ معارف کے وسیے سے اس مشن کوجادی رکھا۔

## رفقائے سربی:

مولانا شبنی کے دفقائے کا داور الله و نے اسلام کے فکری اور عمل پہلوکا جس دنگ میں مطالعہ کیا اور ادر کا خرص دلکش اور کو اڑا ہوا میں بیش کیا اس کی سب سے بڑی غایت یہ تھی کر اسلام کو حدید سا کمنس اور علم کی دیا میں کا حیاب ترین مذہب ٹا بت کیا جائے۔ جولوگ مغرب سے متاثر ہوگرا سلام کے مستقبل ملکہ اس دور بقل و ترتی میں اس کی حقایزت سے ہی مایوس ہوئی کے ان کے دلوں میں بھرسے تقین بہلا کیا۔ اور در خشاں ماضی کی دل شاہور ہے اور کہ اور کا دکھا کر یہ حقیقت نایاں کی کر مسلما نوں کی حالت اگر جہ مایوس کت ہے ۔ کہ موجوں مانس کے اصولوں پڑل کر نے سے متقل میترین سکتا ہے۔

اص کام کے لئے شبنی اور دفقائے شلی نے ٹا دی کا سلام سے کام ہیا۔ اور تہدی علی کی دوشنی میں اپنی سوسائی کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے علی مجدیدہ کے سنے کٹر مصروشام میں ترجہ مشدہ عربی کتا ہوں سے استفادہ کیا اور ان کی مدد سے اسلام کی فوقدیت ٹا بت کی۔

#### سيرسبهان ندوى:

مولد ناسیل سلیمان ندروی نے معارف کے مضامین کے فدر یعے اسلام کے تدنی اورعظی پہلوکوں پر بجث کی وہ اپنے اسار شلی کارح

منید عیمارے نقام علی و تعدن نے ما احث تھا ور بقول شیخ محاد کہ اس محافیت ہے۔ اور بھول شیخ محاد کہ اس محافیت سے افرار کا کوئی موقع ما نی نہیں ہوتے دیے تھے بحری خلافت محد و وال جمہ سیسلیان ، عبدالسلام ندوی ، الوالحدات ، صبیب الرحاں فال شروا ق اور بعض دوہرے حضرات نے ہی شرکت ک ۔ مولا نا ابوالکلام آزا و نے ہی اپنے فطیوں میں خلافت اسلام یہ کے اصول اور موجودہ جمہوریت کے بقا بل کے بجدت پرنگا و ڈال ، مگر سیسلیان نے خابی موضوعات میں اور ب کا سادنگ پیدا کیا اور تحقیق و تنقیر کو اس طسرح قابل مطابعہ بنایا کہ ان کا تحریری کی تحدید کی کا ناد قبول کی جاتی دہیں شہر اور دیلی موضوعات کے علی شان کو برقراد رکھتے مزید لطافت پیدا کی اور دیلی موضوعات کے علی شان کو برقراد رکھتے ہو کے ان کی اور کی سیرسلیان نے اس ہی مزید لطافت پیدا کی اور خیری موضوعات کی علی شان کو برقراد رکھتے ہو کے ان کی اور کی مدنظور کی سال

میرسلیان کی تصانیف و ارض الفرّان ، سیرت عاکشه نه ، رساله ایل اسیرت عاکشه نه ، رساله ایل اسینت والمحاصت اورنفوش سلیان ، بی - شوابعجم اورسیرة النبی می تدوین بی بی ان کا حصر ہے۔ و عرب و نهد سے تعلقات ، اور دسلمانوں کا فن جهان کی قابل ذکرت بیں ہیں۔

عبدالماجدا ورعيدالبادى:

من هب اورعقلیات می مولانا عبدالما جدا وی ولاناعبدالباری

سله دادالمسنفین کی کتب تاریخ احد معاروث و اعظم گیرید ی محبولات (از ۱۹۱۹) تا حال ۲ طاحظ مجول.

کے معاین فاص طور پر قابل توج ہیں۔ برکے کا تصور الشرمسلانوں کے فکر
کے بہت نزدیک ہے۔ اس کے مکا لمات کا ترجہ ہوا۔ مولانا عبدالبادی
فرسب اورعقل کی حدود پر بجث کر نے ہوئے انتہ ہیں در ریل کی دواڑوں
فکراستی ہیں اور کل تی ہیں تکین ریل گاڑی اورجاز میں تصادم نامکن ہے۔
اس سے کر ریل سندر ہیں جل نہیں سکتی اور نہاز خشکی پر " مولان شبی نے
شاہ ولی الشرصا حب در ہوی کے فلسفہ سیاست کی طرف فاص توجہ کی تھی۔
اس سے نیراٹر ججہ الشرالبالغہ کی جانب فاص توجہ ہونے لگی چنانچہ شاہ حسال سے معالی رسائل کے فاص نمبر بھی اور قیام پاکستان کے بعد صفیت شاہ صاحب کو پاکستان کے بعد صفیت شاہ صاحب کو پاکستان کے بعد صفیت شاہ میں میں شام کرائے اور قیام پاکستان کے بعد صفیت شاہ صاحب کو پاکستان کے بعد صفیل کے اور قیام پاکستان کے بعد صفیت شاہ ہوں۔

اس دورمی وّان مبدی مطالعه کی طرف خاص بیان پیدا ہوا۔ سله چانچدارض القرّان کے نام سے سیرسلیا بن ندوی نے ابک کتا ب بھی جس میں وّان مجد کے مغرافیہ سے مجٹ کی۔ کله

معلومات مدیده کی روشنی میں اگرچہ اس کتاب کے بعض وافغات علط ثابت ہوئے ہیں ، لیکن فرآن حکیم کی طرف یہ پہلا قدم ہے .

مقاصدالقرآن اندسولانا ممشاز على " ترجبان القرآن اندمولا ، اليواليكام " زار " بيان مند مند من المدودة من

لناس · ازمولانا احدام تعری.

یه موج کونژه صغه ۱۵۲

#### مولانااشرف على تعانوى ك

مسلسلتی وہوبند سے متعلق تھے۔ ان کی تصانیعت کی فہرست کھویل ہے۔ " وائرہ معادف اسلامیہ ادادو ، میں مکھا ہے کہ ان کی کا ہوں کی تعداد ایک نہزار سے زائد ہے۔ یہ کا ہیں زیا مہ ترتفسیر ، حدیث ، منطق ، کلام ، عقائدا ورتصوف سے تعلق ہیں۔ ان کی ام کا بول میں قرآن پاک کی تفسیر بیان القرآن اور ہم شتی زلید (عور توں کے لئے اسلامی تعلیما سے کا قلاص نیایاں ورجہ رکھتی ہیں۔

نما نوی بڑے خوش بیان خطیب ہی تھے ۔ان کے موا عطاکا سلسلہ میں چھپ چکاہے ۔فکر دین میں ان کے اتمیا ذی او صاف بہ بہ کا انہوں نے دین کو سہل انداز میں بہ فی کرنے کے لئے اورا سلام کے احکام سے عام لوگوں کوروشنا س کرانے کے لئے تقریر وتحریر دونوں سے کام لیا ۔ وہ ملاتے دیو بند کے فکری مسلک سے معلق ہونے کے با وجود ان کی سیای میر کرمیوں سے الگ دیے اور اس طرح علوم ظاہری اور ساسکہ طریقیت مہا جہ بہتی ہ سی بیوند قائم کیا ۔ و نی الات کا اثر بہت کم قبول میں بیوند قائم کیا ۔ و نی الات کا اثر بہت کم قبول کی اور اس طرح و نیا لات کا اثر بہت کم قبول کی ۔۔۔۔۔

ئه نفا نهمون دفیع مطونگر نهددتان) حفرت ولاناکامولد. پداکش ۱۹ وارچ ۱۸۲۲ء د نان ۹ رجولائی ۲۱۹ د تفعیل کے بنے دیکیو دائر ہ معار ن ۱ سلامیہ ندبل اشرف علی تمانوی مزید حالات عزیز لحن اشرف السوائے .

ان كاشارز مان كے مقبول ترين علماس موتليد.

مولاناابوالكلام

ابوال کلام دارالمصنفین سے شعلی نہ تھے مگر شتی کے شاگردوں میں ان کا د تبرنسلیم شدہ ہے۔ شبق کی طرح ان کا سب سے بہا کا رنا مسہ سرسید کے اثرات کی مخالفت ہے۔ " سرسید سے ان کے اختلات حوف مذم ب اور سیا بیات تک محدود نہیں ۔ بلکہ علی گڑھ تحریک ہے قریب قریب ہری ہورہ ما وی تھے ہا کے

مولانا ابوالکلام ک شخصیت ، ان کا تبحر ان کی تحریر و تقریر ان کا وق در ان کا تبحر ان کا تحریر و تقریر ان کا دوق ادب ، غرض ان کی جامع قا بلیت نے جنگ خطیم اول سے پہلے ہی انہیں نمایاں کر دیا تھا۔ وہ اپنے استاد شبق سے کی عنوں میں مختلف تھے۔ ان کا بیٹیر وقت تدوین و میں مختلف تھے۔ ان کا بیٹیر وقت تدوین و تا لیعن مولانا ابوالکلام نے جریدہ نولیسی ا ورصی دنت کے ہمرگیرا ورمؤثر فن سے کام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ علی گرد حربہ جوحلہ انہوں نے کیا ورسی تھا۔ وصفی تھا۔

اگرچ علی نے اسلام پرا بوالکلام کا افرزیادہ معلوم نہیں ہوتا ۔ تا ہم مولانا کی علیت اورفضیلت سے بڑے سے بڑے علما بھی مرحوب ہوئے۔ سیسلیمان ندوی نے ایک موقع پران کے حالات قلمبندکر تے ہوتے دکھا تھا یہ ان سطروں کے لیکھتے وقت ہم کو بر دھوکا ہور ہاہے کرکیا میں خودا بتھیے

اوران تیم یا شهس الائم مرضی باامیدین عبدالغریزا ندلسی کے مالات تو انہیں تکدر اس کے مالات تو انہیں تکدر اس بول اللہ ا

مولاناابوالکلام احیاتے مشرقیت کی تحریب کے بہت بڑے علم وار تھے۔ الہلال اورا البلاغ کے ذریعے انہوں نے اپنا پیام ، مدیدتعلیم بافتہ لوگوں نک پہنچا با اوراس ہیں بہت بڑی مدنک کا میا ب بھی ہوئے۔ الملال ان کی عظیم شخصیت کا آئیز دار ہے۔ علامہ اقبال اور وافالب کی طرح بہی اپنے بلندا ور عالی خیالات سے لئے برشوکت اسلوب اختیار کرتے ہیں ، ان کا بے پایاں جوش اور وسیع علم ، معولی الفاظ کے پیا نہیں نہیں ساسکتا ۔ یہ درست ہے کہ اس طرز تحریر نے اردوز بان کے سلاست کو جوطون ان امڈر با تھا وہ قبعد ورسوم کی پابندی کو بردا شت نرکر کا تھا۔ ان کے قلب ہیں جوطون ان امڈر با تھا وہ قبعد ورسوم کی پابندی کو بردا شت نرکر کا تھا۔ ان کا علی کا رنامہ حیات کیا ہے ، انہوں نے جد برعلم کلام کی تردیو اصلات کی درمور عنادی کے اسلام کی تردیو

اصلر کی درمغربیت کے طلسم کو پاش پاش کرتے ہوئے تو واعتمادی کے فدرات پیلا کتے . فدرات پیلا کتے . درآن محید کا غائر مطالح کیا . احداد گوں می قرآن فہی کا ذوق پیا کیا .

والی نیده می دون چید برگری ایرون می دون برای دون بیدی. شبکی مے بعدوہ پہلے بڑے مصنف ہمی بنہوں نے تصانیف مذم کا معیاد المبذكر نے ہو ۔ ترجد برعلی نظریات وقصو رات سے اہا تكلف مدولی .

ان كاسد، سايرى ديميناتام ، تصنيف ترجان القران عجو

له مدارت ماری ۱۹۱۹ مفون بارے موجوده نظر نیوان اسلام الله مدارد مفون کاری ادب اددو۔

قیدخا نوں کی جبری تنهائی کی فرصتول ہی تھی گئی اورخانہ الماشیوں اوداسیری کے کئی موقعوں پر ضائع ہوہ وکرمیر نبتی رہی۔

> پٹال ہمری کوشنش کی ہے کھریڑا اسپر کرے تغس میں فراہم ض آشیاں کے لئے

آخر کارجم و سے اصرار برانہوں نے اپنی یا دوا شکوں کو دوبارہ فلمبند کیا ' نرجان کی پہلی جلد ۳۰ ۱۹ ۳۰ میں شاہتے ہوکر لوگوں کے ساسے آئ اور با تی اس سے بعدا ہے۔ آہستہ جھیتی دہی ۔ ترجان القرآن زماتام ) دود ماضرے ایک عظیم فکرا درمضرکا کارنامہ ہے۔ اس میں قرآن حکیم کے ان معارف وحكم كانشريح كافئ بدجن كى موجوره ز ما نے كو صرورت بے . كھے مدٹ سے سلمانوں ہوغل سے خالی عقائد بہتی آجائھی۔ وقت کی سب سے برى صرورت يقى كر قوم كو" نيك على "كى طرف متوجركيا جاتے جوفرا ت مجديكا ايك المموضوع بع. محض نيك عقيده الجع نتائج پيانهي كرسكا. بلكم ا يع عقيره كانتيج سنعل موام سيد المرينسي نوقرآن كى روس و عقيره كمعوكعلا مع مولانا ابوا لكلام في ترآن كيم كوما للكراف بيت كاپنيام بردار تابت كاب عد چنانج الهول في ترجان القرآن كے مقدم ميں مكما ہے. مر یورکرو مذم ی تصوری پرنوعیت ان ان کے ذمن وعوا لمعن سے لیے کس طرح کا سانچا دہیا کرتی ہیے ، جس انسان کادل ود ماغ ایسے سانیے میں دُمفل کر تکلے گا ۔ وہ کس قسم کا انسان ہوگا ؟ کم از کم دو بانوں سے تم ا نكارنهي كركت وايك يركه اس كى خلايستى ، خلاكى عالمكيرومت وحال کے تصوری ملایرستی ہوگی. دوسری بر کر وہ کسی عن میں بھی نسل وقوم یا گر و ہ بديون كا ساننهي موگا. عالمگيرانسانيت كاانسان موكا اور دعوت

قرآ فی کی اصل دوس بہے ہے بہ بہ بہ بہ بہ بات نقودہ اللہ ہے اس کے ذوائے ان کی قوم پرستی کے نظریات سے منصا دم معلوم ہوتا ہے بین ان کے ذوائے کے حالات ہیں ، اس ہیں تصادم نہ تھا ، بلکہ یہ تصورتوم پرستی کامؤید تھا۔ ابوا لکلام نے وحدت دین اور عالمگیران این ناجوتصور پیش کیا ہے اس پریعی معترضین نے اعتراضات بھی کئے ہیں ہے ہیں ابوالکلام کے حیال ہی اسانی وحدت کی جو تھی کہ تھی ہے اس کا حیال ہیں ابوالکلام کے ملاحوں اور تحافظوں نے ابھی تک ٹوضے لاڑی بھی گئے۔ ہے ہے کر ترجال کے ملاحوں اور مخالفوں نے ابھی تک ٹھنڈ سے دل سے ترجان کے ملالب پریونہیں کیا۔ حب ہی وقت خاموش فضائیں اس کا مطالعہ کیا جا سے گا اس کی توضیع کا۔

ا سننداد فلم احد پروید در داد ف جنودی ۱۳۳۰ و ما بعد استی عمداکرام منا کے مولانا کے سائل پر بہت سے اعراضات کے ہیں میکن در صقیقت ہرشخص کا سائل اس کی شخصب انعین پر موقو د ناہو تا ہے موسید کی زندگ اس فی طرح برسکون تھی کہ وہ سلما نوں کے جوش کو ٹھند اکر کا چاہتے مرسید کی زندگ اس فی طرح برسکون تھی کہ وہ سلما نوں کے جوش کو ٹھند اکر کا ای تھا ہے میں اور داسلامی زبان ہو کر رہ گی می جوش بدی ایک نما نوہ تھا در اسلامی زبان ہو کر رہ گی می خابی دایک نما نوہ تھا حب سندو فاری عرفی کے عالم ہوا کرتے تھے ۔ لین سیاسی حالات نے ان کی خواہش میں تبدیلی بدیا کہ دو دنہیں شکل میں تبدیلی بدی کے داری و میں میں ایک فواہش میں تبدیلی بدی کے داری مورث کی اسان زبان کی فواہش میں تبدیلی بدی کے دو دنہیں شکل میں نما وجود ایک اسلوب بیان صرف کسان زبان تک محدود نہیں شکل زبان کے باوجود ایک اسلوب فطری ہو سکتا ہے .

ترجان القرآن کا اسلوب الهال کے مقلیط میں المدن ہے اور معنی میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ معنی میں اللہ میں اس اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ وی ویں نظراً تا ہے ۔ جوش نہیں جو الہال وی وی نظراً تا ہے ۔

البوالكلام كاساً المعظم بن اورشان وشوكت كے اعتبار سے كسى قدر ابوالفضل سے مشابہ ہے . خیالات و فرات كاسيلاب جب امرتا ہے توداستے كے نشیب و فرازسے ہے ہروا موكركوہ و دمن سے فروشاں گزد جا اہے . بقول فینے محراكرام مسمولاناكا نبیا دى كام احیائے مذہب تھا ' اصلاح افلاق یا ملقین صفائے نفس نرتھا '' انہوں نے بیاری ' جرات اور بہت كے مذبات برانگئ تركئے اور يہي ان كامقصد تھا۔

#### علامها قتيال

مول ناابوالکام کی طرح ا تبال یمی ۲ نخاداسلام دور کیا حول میں زیادہ نیا یاں ہوئے۔ ان کے خیالات و تصورات کا ارتقابہ کا مجروب کے حول کہ وہ عصری تحریحوں سے ستا ترمو تے دہے۔ ابتدا میں وہ عام شری رواتوں سے متا تر تھے۔ ایک زمانے میں انہوں نے حب وطن پرتظام تعیں۔ ۱۹۱۸ سے مم ۲ ۱۹۱۸ و کے بعد بورب کے نظریہ قوصیت کے فلاف مث دیدرومل کا المها رکیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عالم کی رفاع مے امکانات پر حورکیا۔ سوایہ اورمزدوری کشاکش میں ایک عالم کی رفاع میں امکانات پر حورکیا۔ سوایہ اورمزدوری کشاکش میں

امتیون نےمزدود کی حایت کی اور ۱۹۳۰ء میں سلمانوں کوہندوستان میں ایک افکار ۱۹۳۰ء میں سلمانوں کوہندوستان میں ایک ا ایک انگلٹ مملکنٹ کا بخیل و یا اورا فوی وقت تک اس خیال ہر قائم لاسپے ۔

ان تغیرات کے با وجودا قبال کے فکریں ، ایک تقل مفرد ہوئیہ دود د با' وہ ہے اسلامی تہذیب و تا دیخ کا احساس۔ ۱۹۱۲ء میں کلم شمع و شاعر میں انہوں نے فوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔

مرده اے بیایہ برداد خمان عجاز

بعدمت کے ترے رندوں کوم آیا ہے ہوش نقد خود داری بہائے بادہ اغیارتھی

پھردکاں تیری ہے لبر پڑھلائے نا و لوش پھر پیغو غائبے کہ لاسانی شراب خانہ ساز

دل کے سنگا مہتے مزب نے کردالے وش

اس نرماندسے ہے کروفات نک افٹال نے اس تصور کوزندہ رکھا۔
اس سنجودی کانظری ابھا۔ شروع شروع بیں اس کی حیثیب بی محص منفیانتی ایک انہوں نے دبیا کے لیک انہوں نے دبیا کے لیے ایک مثالی نظام مجویزی جس میں فالص اسلامی فکر سے صوراتی دبیا کے بھرے ۔ سب سے پہلے انسان کامل کی نشود نما ' پھرایک اعلیٰ اورشالی سوسائی کی تشکیل ' یہ اقبال کے فکر کے دواہم اجزاہیں۔ یہ فلا طون کی جہود ب سے مختلف ' سریامس موری جنت الحقاد می حالما) سے جہود ب سے مختلف ' سریامس موری جنت الحقاد می حالما) سے بیٹھے سے مادی اور تخری م مافوق اللانسان ' کے بیکس روحانی اولولئ تی نشتے سے مادی اور تخری م مافوق اللانسان ' کے بیکس روحانی اولولئ تی

مخعبيت كاتصودتها.

اقبال کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کافکر اسلامی ہے۔
اور اس نسبت سے وہ شرمندہ نہیں ۔ ان کے قصور کی عارت بڑی مدیک فلا اسلامی کے انیٹ جونے گادے سے تعیر ہو ڈ ہے ۔ وہ آئیڈ بل کوائی کے دیے بحل اسلامی اصولوں سے کام لیتے ہیں ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا کوئ اعلیٰ نظام ' اسلامی نصور معاش ومعا دکو مذب کے بغیر کامیا ب نہیں ہوسکتا۔

اقبال نے اسلام کے متعلق اعراضات کا جواب دینے کی مناظرانہ کوشش نہیں کی بلکہ اسلام کی فکر بات کی مثبت تشریح کی ہے جس میں مغربی افکار سے بھی استہاد کیا ہے ، اسی طرح مسلما نوں کو تو دیدورسالت بی پخترا عتقا در کھنے کی تلقین کی ۔ اُس کے بعد قرآن مجید کے مطالعہ پراصرار کیا ۔ کیونکران سے نز دیک اسی کتا ہے فطرت میں زندگی کے سارے اسرار و درج ہیں۔ ان کے فکر کی اساس زمین میں ہے اور اورائی ہیں۔ تصوری میں ہے اور اورائی ہیں۔ تصوری میں ہے اور اورائی ہیں۔ تصوری میں ہے اور ان معنوں ایس علی میں کراس بی علی ہوسکتا ہے۔

ا قیال کا فلسفہ خودی کے خودشناس کا مرابیت مامہ ہے ، ا نشیال کی

اله اقبال کانطری خودی منفرد ہے ۔ اس پر بہت سے مضاین اور نصنیفات موجود ہیں . فعاصہ یہ ہے کہ خودی منفرد ہے ۔ اس پر بہت سے مضاین اور نصنیفات کا وجود ہیں . فعاصہ یہ ہمرینے ہیں ہے ۔ انسانوں ہیں بر درجہ کما ل یوں ہے کہ انسان عقل ہم دوج کی ترقی پذیر تو لوں سے سلح اور شعور واحساس سے بہرہ ور ہے ، خودی ممکناً کا یہ احساس اقبال کے تصور کی اساس ہے ۔

رمائيت مرده الوام كے لئے بيام حيات ہے. اقبال ك مقليت وهمى عثن كاسوريقين بيداكر تل به . المال كاعقيدة توت التخرصات كا مامن ہے. نعض اقبال دوست اس ات پرمصری کرا قبال فی دیس کے افکار سے بالک اثر مول نہیں کیا کیونکران سے خیال میں رجزع فرت ك منا فى ب لكن دا قم الحروث كواس خيال سع اتفاق نهي . ا قبال نے بورپ سے خیالات سے پورا استفادہ کیاہے ، انہوں تے بعض افکار کوا نے فلسفہ میں منرب کیا اور بعض سے در عمل کے طور نیر بی وائے قائم کی البتراش مديك ورست بهكرا قبال يورب محا فكاركواسلامياتك دوشنی میں دیکھنے کے عادی ہیں ، جوسرسیدو غیرہ کے احبہ ارسے بالكل مخلف دويرسي بسرسيد كااحتها دهقليدى احتها دنها. اقبآل كااجها الثاتى ب. اقيال فيركسان ك السف مياتيت (Vitalism) كانغورمطالوكيااورا نث كفظرايت كانداوران يتفديميك. انال نے افلاطون کے فکریمعترضانہ تقیدی ہے ۔ اوراس ایک عكرم لابسباول " اورايك دوسرك موقع بر" كوسفندنديم "كابي اس كى ومرير بي مرا فلاطون اس كاكنات كومض عس كتاتها. فه كتا خفاكه مثالي ومياكين اويريد . اعيان ثابنه ويسيب برديا محض ساير ہے۔ اقبال اس تعلیم كومقاكن ز مركى كے نقط انظرسے ملط سميتے تھے \_ ا فلاطون كانقط انطعقني محا زاكر صافلاتي يمي تما) واسمعا ليي ا فبآل کے نزویک ارسطوی لاتے وقیع تھی کیونکہ وہ اس مادی دیا کو معى حقيقتت ما تنا تها. ارسطوكا طريق كارزياده سائسنى تتعا اورساتنى انکشات (Scientific Discovery) ن انگرا

اسی کے زیرا ٹروجود میں آئی ۔ ان وجوہ سے ا نبال ارسطوکی ٹانشید ۔ کر تے ہیں۔

نظریم خودی کے خس میں عشق ، فقر ، نیا بت اللی ، النان کامل البی دخیروشر کے حوالے سے ، فلسفہ شمدن ، ملت اور قومیت ، عقل وعشق ، دعیرہ مجنبی بہت اہم ہی ۔ دان کے لئے ڈاکٹر یوسف مین فال کا ناب دور افراک فراکٹر فلیف عبد الحکیم کی کتا ب فکرا تیال اور عبدالسلام ندوی کی کتاب اقبال کامل ، طاحظ میو ۔ )

ا قبال نے ، اسلام کافذ سے استفادہ کیاہے ۔ دوی کی شنوی ان کا سب سے بڑا ما فذہے ۔ یہ حیال علط ہے کہا قبال تصوف مے نما لفتھے۔ وه درامل اس كففى اساليب سي اخلاف ركفت ته ، التيال كاكم ابول میں بڑے بڑے صوفیوں سے اتوال اور حوالے ملتے ہیں ۔ انہوں نے خواجبہ . محود مشبتری کی کا م کلش داز کاجواب مکاے ( جوز لور محم می شامل می اقبال اور سبترى مي فرق يهد كرجان سبترى خودكوم عين كفر كهت ې . وبإں اقبال خودی میں ایمان رکھتے ہیں۔ ا قبال کے کلام ہم عشق اگرکیر عموى سطح يرو جوش درون حيات " ب. فصوص سطير ال كامفروم وسيع ترب اس مين ايان ايقان الجاهده اور محبت فاس عالمسب کھے شامل ہے ، ا قبال کا فلسعۂ تہرن بالکل اپنا ہے ۔ ا قبال وطن کو بت بانے مے قائل نہیں، اور اس اساس پراجتائی نظیم کوہلک سمھتے بير. ان كفروك واسلام ايك مثالى معاشروكى اساس سكتا يه. جوزين ومعكرا مانهين كرعقيد ع كوايك بزر حقيقت فالكرام. اقبال كورومانى اد بامين شامل كياكيا بع ميكن عن برجع كروه أن

ادبائے کبادیں سے تھے بن پرکوئی ایک لیسائی ہیں لگ سکتا۔ وہ دومائی ممی تھے اورتصوریت پہندیمی ۔ وہ حقل پستدیمی تھے اورومدان پہندیمی \_ انہیں حقل پہندرومائی اوردومان پسندی پیشرست کہنے ہیں کوئی مضاکفہ نہیں ۔

اقبال نے شاعری میں ایک نئی سمت کی نشا ندہی کی ۔ انہوں نے میرکت کے نے تجریے نہیں کے ۔ لیکن بہرت سی عذبیں کی ہیں۔ انہوں نے اگزا ونظم نہیں ملکی کیکن نظم نگاری کی تحریک کوبہت تعویت دی۔انہوں نے پرانے استفادے اورعالمنان ترک نہیں کیں لین ان کو سامفہوم عطاکیا . شامین شاہاز ، لالمحرا ، صبح كاشاره ان كے فاص سبل (Symbol) ہیں. ان کی علامتیں ان کے تصور فنون لطیغ سے تحت ہیں جال یا علال یا دلبری با قاہری بعن فوت وجبروت ، حسن برتر سے احلی اوصاف ہیں۔ الم وہ زندگی کی تطبیب کیفینوں کے مخالف نہیں بشرطیکہ وہ توت کے سافی نهرون فکرا قبال بربرگ اس مے ارتقائی نظریات کا فاصال الرب مگرجهان برگ ن کانظر نیر بری مد تک حبما نیا تی ہے مین اس کا " جوش حيات "محص حبهاني لوازم والرات كانتيج بيدو بال اقبال كاجوش حيات حبانی بھی ہے محراس سے پینے وہ براسرار توت بھی ہے سی کا نام و ووان مع القبال ال كومه ايات "كيفي بي ص كاسرچ شمه مرامرار مدعنيب

ا قبال نے ۔ نطشہ مے بعض افکاری سنائش کی ہے مگرنطشہ دہرہے منعا ، اس نے اعلان کیا تھا کہ من خلام گیا ہے سمٹرا قبال کا خداحی و فیوم ہے۔ نطشہ کے لئے اقبال کی عقیرت کا باعث یہ منعاکہ وہ بھی تهذيب توب كاسخت وشمن تمعال اس كاو حدال صحيح تفال البتر عقليت

فلب اومؤن وماعش كا فراست

بهروال وه تهذیب مغرب کا خالف شد اس کی مالت کی ایسی می می می می می می می می از می کی مالت کی ایسی کا دفالے میں میل مالت اور مرشے کو تو دی می دیواند وار حد کیا۔ کی دیواند کیاند کی دیواند کی دیواند کی دیواند کی دیواند کی دیواند کی دیواند

نطشة قوت كا داعى ہے اور المائمت بدنونسفوں كا وشن اقبال فے موسط كى مشرق بدندى كى بھى تعريف كى ہے اور خودكواس كا مشل قرار ديا ہے . پيام مشرق رفائس ) كو مغ كے دليان مغرب كا جواب ہے . گو كنے كى جا ذب بهر گرشخصيت كے علاوہ 'اس كى بيج شروه ايت بھى باعث كى جا دب بولى ہوگا . اقبال بر شفتے "كا اثر بھى ہے اور اس سے ما المت بھى مگر اقبال بر شفتے "كا اثر بھى ہے اور اس سے ما المت بھى مگر اقبال نے اس كا ذكر نہيں كيا ۔

غوض افبال نے افکار مغرب کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے۔ اور پاستفادہ برائ اور عظمت کے منافی نہیں اس سے اقبال کی برتری کو بائکل سرونہیں بہنچتا۔ ورحفیفت اقبال نے ان مغربی فلسفیوں سے صرف وہی تصورت کے لئے ہیں جوان کے اپنے نظر ہے کے لئے قابل قبول تھے۔ اقبال نے آئے والے سارے اوب براٹر ڈرالا۔ اور ترقی پنداد ب بھی ان سے شا ٹر ہوا۔ اگر جہاس ادب کی کئی باتیں فکرا قبال کے مخالف ہیں۔

## عنايت الله خان المشرقي

مشبلی، ابوالکام ، اقبال اورسیدسلیان نیسرسیدی حقی تحرکید کفنا ف جوام کیااس مے بعد بظاہری دشوار مفاکر حقل بندی، اورت اور مغربی تصور زندگی پر قائم کی ہوئی کون ندہی تحریب بھرسے طہور میں آسک، کین مکسین جدید تعلیم و تربیت کا نظام اتنا مجیدتا گیا ورکا لجول سے بورت کے تصورات سے بریز دہن آئی شدت اور توا ترسے متا تر ہو بیے کرعمتی ما دریت کے احیاکی تمنیاتش جریشہ دہی۔

۱۹۱۸ میں نواب و قادالملک کے انتقال پراظہار خیال کرنے موت سیرسلیان نے لکھائیہ " یہ سی گرانیا ہیں نے ہاری دیا کو کام جنوری ۱۹۱۸ کو کام خوری کہ ۱۹۱۱ خری مسافر مقاداس سے بعد وہ وورجوانقلاب ہند کے بعد شروع ہوا نفاختم ہوگید آئندہ ہاری قسمت کے ماک عربی ملاس کے شیلے نہوں گئے ، مبکر انگریزی درسگا ہوں کے ہیٹ اور جے ہوں کئے اب مشرق مشرق می تو میت پر مکومت نہر ہے گا بلکہ مغرب ۔ اب لیٹردی اور مہری جہور کے لئے جوش دل اور فلاص عمل ضروری نہوگا ، ملکہ ایک کامیاب عہدہ اور عمدہ سوٹ ہ

یه ایک بیشگونی تھی، ملکہ ایک چیلیج تھا جو مشرق مشرقیوں "کی طرف سے " مغربی مشرقیوں "کی طرف سیمسیکا کیا تھا۔ دا ورغالبا اس توقع

کے ساتھ کراس کو قبول کرنے والاکوئ نہوگا ) لیکن آخر یہ پیٹیکوئی پوری ہوکھ ایک ان کو آخر یہ پیٹیکوئی پوری ہوکھ ایک اور ۲۰۹۲ میں منا بت اللہ خال المشرقی نے ایک آب تذکرہ کے نام سے شائع کی حربیس قرآن مکیم کو مغربی تصورات کی عینک سے دیکھنے کو تا زہ کوشش طہور میں آئی ۔ تذکرہ کا سمایاں امتیا ذجو سرسیدا حد فال کے فکر سے اس کو جلا دیک دیتا ہے ہے ہے کہ اس میں ایک شدر بیام احد صاحب اسلامی سوسائٹی کا نظر یہ زندہ کیا گیا ہے ۔ سرسیدا ورم زا غلام احد صاحب قادیا نی دونوں ایک برامن اور اعتدال بیند معاشرہ کے تشدد بندانہ خیال سے متعنق نہ تھے اگر چ سرسیدا ورم زاصا دے کا مسلک اکثر دوسری اتوں میں الگ الگ تھا ام برصال شرقی مذکورہ بالامعاطے میں ان دونوں کی ضد ہیں۔

تحرکی ترک موالات ناکام موکر ۱۹۲۳ میں کھوئی بھی سیاسات میں اختلانی و منہیت کچھ اس طرح بیلاموگئی کرمندوا ورسلمان اپنی اپی جدا مستی ہے بچاقا ور حفاظلت کی تدابیریں منہ کے ہوگئے مولانا محد علی اور دوسرے بندگ دیر تک کا نگرسی سیا سیات کے مورد ہے لکین تبدیشان میں بنے والے مخلفت توموں سے ول ایک دوسرے سے اس طرح بھر گئے میں بنے والے مخلفت توموں سے ول ایک دوسرے سے اس طرح بھر گئے معمد کم ان کو بھرسے بیوند دینا کسی معجب ہی سے مکن تھا ، اور وہ معجب نہ مطہودی نہ آیا۔

تنزكره

المشرقی کا \* تذکرہ \* اس مضامی حوام الناس کے سامتے بیش ہوا۔ فانس اسلامی حکومتیں کا تصوراس کا طرو استیازتھا جس کے لئے یرعیب بات ہے کرندگرہ میں اس "اسلامیت " کے باوجود رقولانہیں بلکہ علی اقبال کی پیدا کی جوئی مشرقیت کی ہے مدخالفت موجود ہے جے دوقعیت سرسید کی تحریک احیا کے مغربیت کا تسلسل خیال کرنا چا ہیے ۔ سربید قدیم اسلامی نظام تعلیم کی پیلاوار تھے۔ اوران کے ذہن کا پس منظر ہروالت میں اسلامی تعالین المشرقی کا ذہن مغربی احول کا پرورش یا فتہ تعاجب یا علوم اسلام بدکی روا بت سے اختل ف کا بڑا میلان نظر تاہے۔ المشرقی اسلام کے قدیم ترامی کے بارے میں تواچھے خیال ت رکھتے ہیں لیکن یہ بات مشکی میں کر سرسید کی طرح وہ بھی مسلمان علماء کی صدیوں کی علی ریا صنت سے فائدہ نہیں اٹھانا چا ہے ، نتیجہ یہ کہ اور تشکیک کھی۔

قدر قطور برالمشرق ہے تذکرہ " پر فاص بے دے ہوئی جنگ قوم پر مشیل ورا قبال کا اثر غالب تھا ' اس سے یہ کتاب دت تک تقریباً گذام دی آئذا الله الله تقریباً کا الله علی کا الله تقریب سیاسی مجلی تحریب ، تحریب فاکسالال کا آ فازکیا۔ علی کا ظریق میں کہیں پر بیٹان کن مجل ہاس کی عجہ یہ ہے کر اس کا انداز طریق بی بی سے کر اس کا انداز بیان شکل اور دقیق اور موام کے لئے آ مانوں ہے۔ بنابریں تذکرے سے زیادہ لوگ مثا ترنہیں ہوئے البتہ فاکسار تحریک محام میں مقبول ہوئی۔ اور اس کی لوگ مثا ترنہیں ہوئے البتہ فاکسار تحریک محام میں مقبول ہوئی۔ اور اس کی

وصاس کا حکری بلوشا مگرفکری لحاظ سے ندکرہ زیادہ متا ترقیب كرسكا.

## (ب) تاریخ

اسٹ زانے میں تادی ہے ، بالخصوص ہندوستان کی تاریخ سے بطاعتائی برقی کئی ، شیخ محالکوام صاحب کی ہوائے \* انجا واسلام وور " کے بارے میں ہے جس سے وہ بہ ثابت کر نے میں کراس عام ہے اعتبانی کا سبب بہ تھا کہ مولانا شیلی اوران کے دفقار نے جو عام مذباتی فضا ہرون ہند کے اسسلامی مالک کے بادے میں پیدا کروی تھی اس کا بتجہ یہ مواکر کھی تاریخ سے عام دلج پی نارہی ۔ چنانی وہ لکھتے ہیں۔

می بی بی برسان سیانوں کا تکھیں اس دقت ہندستان سے اہر بی ہوئ تھیں۔ اس لئے انہوں نے مندوستان کی ناریخ پر توجہ نہ کی ہوئ تھیں۔ اس لئے انہوں نے مندوستان کی ناریخ پر توجہ نہ کی ہوئے مندوستان کی ناریخ پر توجہ نہ کی ہوئے مندوں کے برون ہند کے قبول کی جا سکے گاس لئے کہ " اتحا داسلام " لیڈروں نے برون ہند کے واقعات سے منا تر ہو کر جو خیالات مجیلائے اُن کاعلی گرفھ اور ارب علیگر می پرکوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ اس وقت وطنی سیاسیات یا وطنیت سے دلی پی کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ اس وقت وطنی سیاسیات یا وطنیت سے دلی پی ارباب سیگر می کوئی خاص اثر نا یہ جو ترکی کوئی ہوا تھی کو کیا ہوا تھی اگر زروے ورع ذاہداں قدم ندم ند میند میں ان است حریفاں بادہ پیا را دفاری )

حقیقی سبب یمعلوم ہوتا ہے کرمغربیت کی تحریب نے سلمان فوہاؤ کوان کے شاہدائن سے بائکل فائل کردیا تھا۔ ان کے دلوں میں بولین اور ہن بال ، فرقدک اور چرخ دی گریٹ ، قبن اور بر کلے ، ڈارون اور شکسپیٹر سا گئے تھے۔ اور ان کے مقابلے میں وہ اپنے اموروں اور نرگوں کے کارناموں سے تقریباً بے خبر تھے ہی وہ چیز تھی جس کی طرف مولانات بی نے اپن نعلموں میں بار بارا شارہ بی کیا ہے ہے

ازمنی بال وزآ ئیں جہاں بانے اُو واقعت و بیخ إزسنت نعماں باشی

اس عام دہی غلامی نے توم کواپی روا یاسے غافل کردیا تھا۔ جس سے ذصوف تا دینج بلکہ تام علوم قدیمہ سے بے التفاقی پیدا ہوگئ تھی۔ مرسید مرتوم کی بات اور بھی، انہوں نے ہندوستان اور عالم اسلام کے عام معاملات کی طرف جو توصبہ کی وہ قابل قدر ہے ، مگریہ حقیقت ہے کہ انہیں اپنے لگائے موتے اس بودے کے تلخ برک وبار کا علم نہ تھا۔ اکبر الدا بادی نے رح کہا تھا۔ ھے۔

نرتما يمطلب سبركاس دخ يرجل ومعالا

انہوں نے آاریخ ہندگی جوشا ندار خدمات انجام دیں ان مے پروؤں نے اس سلسلے کو قائم نور کھا۔ بلکہ یہ حقیقت دلخراش ہے کرعلیگڑھ سے ملسارخسرویہ کے سواکوئی بڑاعلی کارنامہ طہود میں زائیا۔

مندوسان خاری الدیخ کے متعلق ایٹ یا انکسوسائٹی نے دوکام کیے شبتی اور ان کے دوکام کیے شبتی اور ان کے دوفار اس کے بے معمنون اور تولیت گزار تھے ، لکن بدنسمی سے مندوستان تولاک السلام مندوستان تولاک السلام

کی صداقت اور آل الله کے شا نزار ماضی کے متعلق یمی نا علی اور جمالت بکر شخصی کے خیالات موجود تھے ۔ بس مورضین اسلام کا پہلا ذمن یہی تصاکر اسلام کی قدیم الدیج کو اردو میں منتقل کریں ۔ اس کے علاوہ چونکہ یدور فرمیت کے خلاف دوم کا دور تھا۔ اس لئے عام مفکرین کا نورہ جنگ۔ Back کے خلاف دور تھا۔ اس لئے عام مفکرین کا نورہ جنگ ۔ The Arabia" "Back to Mecca" فی از کو اد نام دوازیا دان نیر" تھا۔

میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور اسلام کے دوسیر المصنفین کا مقصد فود دارالمصنفین کا مقصد فود دارالمصنفین کا مقصد فود دارالمصنفین کا مقصد فود دارالمصنفین کا کانہاں میں بہتھا۔" ہالا مقصد صرف زبان اور و کے مراب کی ترقیم ہیں ہے ملکہ ملک ہیں ایک السی جا عت پدا کرنا ہے جو توم کی دماغی تو توں کے نشود نا کا اسلامات کے سے اسلامات اینے کا سامان کرسکے یا انہوں نے توم کی دماغی قوتوں کی نشو و سامے لئے اسلامات اینے ماسند و کھا۔ جس کے بغیر صحاب، تا بعین اور دوسرے شقد میں کا ذمین و فیکر یون نسلوں میں منعکس نہوسکتا تھا چنا نچہ اس خرب عرب العزور کے مال ت فیکر یون نسلوں میں کا میں دفقائے شبی دارالمصنفین کے اہل قلم نے اور اسی نوع کی بہت میں کی ایس دفقائے شبی دارالمصنفین کے اہل قلم نے اور اسی نوع کی بہت میں کا بیں دفقائے شبی دارالمصنفین کے اہل قلم نے اور اسی سے جامعہ لمبیری متا تر ہوا چنا نجہ جامعہ سے کلی ہوگ کی اسے دفعیں۔ اس سے جامعہ لمبیری متا تر ہوا چنا نجہ جامعہ سے کلی ہوگ کا سب اور سے الامت کو بھی اسی تحریک کا حصد بھیا جا ہیں۔

تحریک خلافت ا ورہندومسلم انحاد بخریک نے اس بات کی خودت پیدائی کہ ہندوستان کی د وہڑی افوام کے قدیم ٹاریخی تعلقات پریمبی نظراؤالی مباسے ۔ اسی ضرورت کے تحت مولانا سلیمان ندوی نے سحرب وہند کے تعلقاً" پرکتا ب بھی۔ بہرمال شیخ محلاکوام نے رضیح دکھا ہے کہ میں دور کا ہم ذکر کر دہے ہیں۔ اس میں کم کن بیں تصنیف ہوئیں۔ اور ہندوستان کے تعلق جواب جھافے کی تاریخی کی بیں ہیں ان کی تعداد تو انگلیوں برگنی ماسبکتی ہے ہو۔ (موج کواڑ صے کے ا

یرانی المناک واقعہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ پرانہ او کے ہندو

پروفیروں نے انگریزی بی کا بی شائے کیں مگر علیگڑ و اس اثنا ہی سوایا۔

زبان اُد دوا بھی تک ہندوستان اور اب پاکستان کی مستند تا دی سے محرم ہے

سیر ہائی فرید آبادی نے اور تولوی فلام طیب دخیرہ نے درس مقاصد کے لئے

پہلو گئے ہیں بھی ہیں ، ان ہی سید ہائمی کی کتاب آگر چہ درس ہے ہم ہمی تحقیق کا

ہبلو گئے ہوئے ہے ، طیب کی کتاب بڑھنے بی دلی ہے مگر درس ہے ۔

ہبلو گئے ہوئے ہے ، طیب کی کتاب بڑھنے بی دلی ہے مگر درس ہے ۔

ہبلو گئے ہوئے ہے ، طیب کی کتاب بڑھنے بی دلی ہوئے ہیں لیکن ترجے آخرتہ ہے

ہبلو گئے ہوئے ہے ، طیب کی کتاب بڑھنے بی دلی کرائے ہیں لیکن ترجے آخرتہ ہوں ، اور

ان کتا ہوں کے علاوہ مام و عثما نیر نے پہر قالم ان کا داروں اور انگریزی میں کتا ہوگئی سیا میں میں دیں گڑان کا صحیح محل و مقام سنا ید

ہند کے کار ناموں پراچی کتا ہیں ہمیں دیں گڑان کا صحیح محل و مقام سنا ید

ہند کے کار ناموں پراچی کتا ہیں ہمیں دیں گڑان کا صحیح محل و مقام سنا ید

انگار دورموگا ۔

صوبانئ تاريجيس

تخريك ترك والات مے زوال كے بعد مندوستان ميں مبلے فرقه نبدى

اے ۔ تادیخ ہند" اب یا کاب تادیخ پاکستان وجھارت کے نام سے دو بارہ شاتع ہوئ ہے۔

اور چوصو بہت کوتر تی بوئی۔ جہادات ٹراور و نبوبی ہندوستان میں سیواجی کو ہمیرو بنا نے کی تحریب الک نے شروع کی تعی اس موضوع پر انگریزی اور مربئی میں بہت سی کا بیں بھی جا چی ہیں۔ مسلما نوں بی بھی اس کار جمل ہوا اور یہ قدرتی بہت سی کا بیں بھی جا چی ہیں۔ مسلما نوں بی بھی اس کار جمل ہوا اور یہ قدرتی در این کئی گئیں۔ مثل اور مدال کے تعلق عدد کیا بیں کمی گئیں۔ مثل اور سلطان شہیدہ از محود نبطوری ، چاند بی بی اندا و از محود نبطوری ، چاند بی بی اندا و از محود تا اور کی و تعلق در سالے سے ملیا دا زخمسس اللہ قا دری ، اس طرح شال میں بھی معمق در سالے میں شائع ہوئے۔

اگرچہ ادیخ رعی الحضوص تادیخ اسلام ) کے بادے میں دلچہی کم ہوت گئی تھی پھر بھی اس دور میں ہندوستان اوراسلام کے تعلق کھر ایجی کا بی بھی شائع ہوئیں جن سی تادیخ نگاری کے سائند فلک اصولوں کو مدفظ رکھا گیا۔ پنجا بیں ادر خ نگاری کے سائند فلک اصولوں کو مدفظ رکھا گیا۔ پنجا بیں اور خ کا خیاں نوق بیدا ہوا۔ چنانچہ اس کالج میں، قابل ذکر اور مطالعہ تاریخ کا خیاں نوق بیدا ہوا۔ چنانچہ اس کالج میں، قابل ذکر متعلق تھی پھر بھی تاریخ کا خیاں دور میں ہم دسانی میں اس ادارے نے فاصا کام کیا۔ متعلق تھی پھر بھی تاریخ کی تر تیب و تدوین کے لئے اور کی بل مواد یا ذخیر و کتب ہوی صروری چزیے ، اس سلسلے میں پر و فیر محمود خال مصیل فی اور کو کار محمد خفیج کے مقالات و تصا بیف کو خالی مقام حاصل ہے .

سواقح عمرى

اس دورس عمده سوامع عمر مان مجى كم شائع موتي دالبنه غالت كے

کام اوران کی خیات کی طرف خاص توجه ہوئی پونجول شیخ محداکرام اس دور میں مزافالت کے سے جوالہ انظر میں مزافالت سے جوالہ ان تقدیدت پر اہوئی اس کا اثر تحریک ترک والات کے بعد تک رہا ۔ اوراگر چراب اس مجت کے فلا ن کسی قدر دوعل میں ہے ۔ ہوئی مزافات ہو ابھی تک دل وداخی پر قاب ہیں ، اس فالب پندی کے زیافر مزائی سوائی میں اس کتو ایٹ کے پنرسلیا ، کو شرص اور چند محدہ ایڈ یشن دشالمرق میں ایک محتوالی موسل میں ایک محتول کی انداز رصیدر آباد ) نے انگریزی میں ایک محتول کی انداز میں در ایک میں میں تنقید کا انداز میں در میں ایک محتول کی ایک میں میں تنقید کا انداز ورمیان ایک موسل اور محتدل داستے کی خرورت سے منافر ہو کر شیخ عمداکرام میں ایک کا بریمی جب ہی سیرت نگاری کے ورمیان ایک میں ایک کا بریمی جب ہی سیرت نگاری کے اصول و توا عد ہو کی کام سے ایک کتاب کئی جب ہی سیرت نگاری کے اصول و توا عد ہو کی کام سے ایک کتاب کئی جب ہی سیرت نگاری کے اصول و توا عد ہو کی کر در تھا کی اور نقائی او

ا سوانح بردن کے سلے کی بعض اور کا ہیں۔ عبدالرزاق کا ہوری کی تصانیف البرائد، نظام الملک اور یا دایام۔ اقبال از احمدین، وقارعیات از اکرام الله ندوی، بها درشاہ ظفراز البراحد علوی ده ۱۹ می مسیرة محدی از مجوزی ۱۹ میں مرات بنوداز سعیا حمدالد از مجوزی دام ۲۹ میں مردین فوق طرو البرا از البرا مردین فوق سوانح بحرای، محددین فوق کی سوانی تصانیف اور صالی ما جسین کی یا دگار مائی و فیو مولانا مبیب الرمن شروانی شعایی میں ایک دوی بی ایمی میں .

نظرنظرے علی و دالی . فالب کا سوائے عمریونای شاید یہ کہا کا ب ہے جس میں مزاکوان کے حقیقی خطو فال اور ان کی ہو ہو دیشریت کے دیگ میں چھن کیا گیا ہے ۔ اسی کے قریب قریب دور میں مولانا غلام رسول مہر فے مرف کی اپنی تحریرات سے مزاکی ایک لائف بیاری جس کا نام \* فالب " دکھا ۔ یہ کوشش میں اپنے ربگ ہیں کا میا ہے می گئی ہے ۔ ماک لام کی کتا ہے فرکم فالب اگری محقور ہے ۔ لکین دلی ب اور پر از معلومات ہے ۔ اور اپنے اور پر از معلومات ہے۔ اور اپنے اور پر از معلومات ہے۔

اس دورمي مول نا أسليان نددى نے ايك فصل اور مبوط كما ب منيام " كے متعلق شاكع كى جس ميں نصرت اس شاعر كے مالات ندگی مي بلك خيا ميات كے مرم لها كى جهان مين كى . بعض اہل الرا مے كا خيال ہے كہ بر سيد صاحب كى مبترين تصنيف ہے اور بظا مراس لا كے ساختلات كيا ہے كى كون وج نہيں معلى موتى سيدسليان ندوى نے رحمت عالم ، حيات امام ماكك اور مين عائد وعير و ملك ميں .

ان سب تا بون مح بعد حیات شبی منظر عام پر آئ حس کی ایخ افت اگرچه آئنده دور سے منطق بعد حیات شبی منظر عام پر آئ حس کی تصانیف کو ہم نے اس دور میں حال دے دی ہے اس لئے حیا سی بی کا تذکرہ بیبی کیا جا ہے جہ سیرة النبی مے بعد سیرسیان کا سب سے بڑا کا دنا میر ہی ہے ۔ بعض اہل نظراس تصنیف کو حیات جا ویدسے بہتر کا ب مانے ہیں گر حق یہ ہے کرمائی کا طراق کا رمنا ہت ہے۔ اہل ایا بہاو بیت سی کھی ہندہ سیان کے سیان کی موانے عمری دوسے مواد کے بیج دب می تی ہے۔

## (ج) اردوزبان کی ناریخ اوراد بی تنفیر

اس دور کااکستای بیلویے ہے کواس میں اردوز بان کی ابتدا اور ارتفار كي معنى ما مى تعنيق موى . جنك عليم سے پہلے اردخ ادب كيدومنوع ير بالاكل سوايه آب حيات " دا زاد ، يا چند تفرق رسالون ك مدود تها. ١٩١٦ ۽ اور ١٩٣٠ ۽ کے درميان جندئ بي اورمبي ثانع موس. فالب شعرالعم كتخيل سے متاخر موكر والمصنفين في سب سے يہلے كل رعنا ، معرضوا لمبندت تع كى اول الذكرمولانا عبدلجي كى اوردوسري مولاما عبدالت لم الدى كالتصنيف مع مان دونون كالون كامضمون وي معجوا بحيات کاہے على دعنا كى فاص بات يہ ہے كراس سي آب حيات كے بيانات بر تحنيق كى دوشنى نقد دجرح اورا غلاط الرئى كالصحيح كالمي بعد بولاناعبالى نے اشار کا جوانتخاب پیش کیا ہے بہت اچھاہے۔ " شعر الهند" بھی محققانہ كاب عج تذكر الركوني المصنع مولانا عبدالسلام فيان فائده المايا. ودمرى طبدس اصاف تخن كامطا لوكياج، اود برصنف كآبار يخي القا بی دکعایا ہے۔

۳۹ ۲۹ میں دام بالوسکسید نے انگریزی میں ادب اددوی مفصل تاریخ میں ۔ اس کا اددوس ترجہ مرزا محکری نے ۱۹ ۲۱ء میں یا۔ اددواد ب کی تاریخ ہی ہوا تاریخ ہی کہ تاریخ پر می دور اس سے مہترکوئی کی بین منظر عام پڑیہیں آئی اگروپ مب یا قص ہے کیونکہ میں پنیتیں ہوں کا ادب اس پی شامل نہیں اور یہ مساحات اور فامیوں سے می پاکٹیس کین اس کا ظرسے کہ اس ہی ہی دفعہ مساحات اور فامیوں سے می پاکٹیس کین اس کا ظرسے کہ اس ہی ہی دفعہ

تعمون در مجری نظروال کی ہے ، اس کا ہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا انداز انداز ہے اور فیعلوں میں امتیاط سے کام بیا گیا ہے ۔ ہیں اس کا تمہیک باب ، امتیاط سے پڑھنے کے لائن ہے کیونکر اس کی اردوشا عری کو کا الا در بادی و نقل بری کا الا در ست ہونے پر بھی کا الا در ست نہیں ۔ بہ خیال جروا درست ہونے پر بھی کا الا در سست نہیں ۔

تنقیاوب کے تعلق ڈاکڑ می الدین قادری کی آبی لا کا تنقید،
مقالات اور اردوا ساب بیان، ڈاکڑ مولوی و بدائی کے مقد است اور
ڈاکڑ سر عبدالطیعت کی انگریزی کا ب (ساردوا دب برا بھی نہ کا انہ ") جہدی الا فادی کے مضافین (ا فادات بہدی)، فاص توجلود
مطالعہ کے لاکن ہیں۔ ڈاکڑ می الدین قادری نے آگے ہی کہ فاصا کھ دکھا۔
اگر چران کی گرمیوں کا دائر ہ بیٹر دکی ادب و ثقافت تک محدود لہا۔ پھر
می ان کی تصایف سے ادبی تاریخ کے بہت سے فلا پر ہوتے۔ ان کے
علاوہ مولوی و میدالدین سلیم کے مضامین ہی ہی ہوا ہے ان اوالت لیم کے نام
علاوہ مولوی و میدالدین سلیم کے مضامین ہی ہی ہوا ہے ان اوالت لیم کے نام
علاوہ مولوی و میدالدین سلیم کے مضامین ہی ہی ہوا ہے ان اوالت لیم کے نام
فابل توجہ ہیں۔ مولوی عزیز مرزا کے مضامین ہی طی کے نام
فابل توجہ ہیں۔ مجنودی کی محاس کلام غالب کے علاوہ ' اس دور ہی نیا آذ
می وری نے ہی تنقیدی مضامین تکھے جواب کا بول کی صورت میں ملتے ہیں۔
دان کا تذکرہ الگلے باب ہی آ کے گا

تنقیدی واکوروران پیش رووں میں ہی جنہوں نے تنقید میں مولی اصولوں سے کام لیا۔ روح تنقید میں انہوں نے تادیخ انتقاد بیش کی ہے۔ داور ثناید اس مضمون کی ہلی کا ب ہے )۔ کاشف الحقائن ، املاد للم اثر کومی اولیت ماصل ہے مگراس کا دائرہ والیع ترہے ، تنقیدات برطی تنقید ہے۔ ان مفاعی میں واکر زود نے " فالب کے دشک" پر بہت عجدہ بحث
کی ہے۔ ایک مفاعی میں واکر زود نے " فالب کے دشک" پر بہت عجدہ بحث
دوس کو منکشف کیا ہے۔ مجوی کی اظ سے ڈاکر زود کو تا ٹرائی دبستان تقید کا
فرد مجمنا چا ہستے۔ مگران کے پہاں حقلی تنقید کے عناصر بھی ہیں " سادد و
کے اسالیب بیان " میں اددونٹری ترتی کی دودا دا وراسلوب نٹر کے
خلف دیکھوں کی تشریح کی ہے۔ بلاشبہ ڈاکٹر ندواس معا ملے ہی بیش روسے
دور کے حقیق کام کی دودا دالگ بیان ہوئی ہے

مہدی الا فادی دو مانی رنگ کے انسائیہ نگار تعید گران کے مضاین محف افشائیہ نگار تعید گران کے مضاین محف افشائیہ نگار تعید نہیں۔ ان کی دح فکری احسن کے تصورات سے دوش ہوتی ہے ، ادب عالیہ ان کا نصب العین تھا وہ اور دواد بیں ایونانی عظمتیں دیکھنے کے متنی تھے۔ مالی اور شبی کی معاصر نہ جسک ان کا خاص مضون ہے ، ان کے باقی مضاین ہی خیال افروز ہیں۔

اس دورس مولانا مالی شخصیت کوز یا ده سایا کرنے کا ماس کوشش علی میں آئی۔ ڈواکٹر مولوی عبد کوشش علی کے ادبی کام کو واضح تر مورت میں بیٹی کیا۔ مسدس مالی کے عمدہ ایڈ بیٹن شائع ہوئے۔ مکا تیب مالی اور مقالات مالی سسل کر کڑیا ہیں اور دسالہ ادو کے مالی خمر المیں عمدہ مضمون جمیعے۔

 فسوصیات و شوایدی با پراس نظری کوشی تسلیم کرتے بیں کوئی عذرتهی دہشا۔
مسلم یے کوارد و سلمانوں اور سند و فل کے میل جول سے پدا ہوئی ۔ اوراسیل
جول کا سب سے پہامیدلاں سندہ احدیثجا ب ہے ۔ جہاں پہلے ولوں کے ذیر
اثر بعد میں خز نور یہ دوری میندوسلم اختلا طہوا ۔ بعد کے چذد لکھنے والوں نے
اس نظر یے کی تر دریکر کا چاہی ہے دسٹل فاکٹر مسود سین ماں نے اپی کاب
می ارسی خز بات اردو " میں اور واکٹر شوکت سنبواری نے " زبان اردو
کے ارتقاعی " می می اور واکٹر شوکت سنبواری نے " زبان اردو
کے ارتقاعی " می می اور واکٹر اوری دوری کی فرار صدی دائکاں نہیں کی ہوگی ۔
اکٹرای اختلاطے انکارکیوں کیا جا ہے ، الم

اس تقیل ای نوع کی ایک کتاب دکن میں اددد " ۱۹۲۵ میں نصر الدین باشی کے لم سے تکلی حسل یہ دعوی کیا گیا ہے کہ اددو نے دکن میں ایک با ایس بات کی ایک با دے بات کی ایک با دے بات کوئی و منہیں \* اددول سب کی اتبا کا سہرا ، گجرات اود دکن کے سریے لکین زبان کی تعیر کا دلین گھجوارہ دکن کو قرار نہیں دیا جا سکتا .

اد دو کے قدیم ازشمس الٹر قادری د ۱۹۲۷) بھی اہم کما ہوں ہی سے ہے ۔ ب دکن میں سے ہے ۔ ب دکن میں اور دو اور کا بھیدہ مواد جہا کم تی ہے ۔

البيب كي الديخ اور اردو زبان كي تا ديخ يد اور بمي

کے پوفیرگرا بہبیل نے اپی کاب زاردو لڑیچر) میں اس نظریہ سے اتفاق کیا ہے۔

تصانیف ہیں۔ان میں نیٹرت برج موہن وا تربر کمیٹی کی خشولات (4900) فاص خورسے لاکن ذکر ہے۔کمیٹی کی اورکنا ہیں ہی ہیں اکیفیہ وطیرہ جوبودیں شاتع ہوئیں۔

# شاجهي

بال بعد نوجوان شوار مثلاً افتر شيران ، حفيظ مالندمرى ، احسان بن فال مين شال بعد نوجوان شوار مثلاً افتر شيران ، حفيظ مالندمرى ، احسان بن فال مين شامل بوگئے ۔ اثر محسوی بعد و حقت کلتوی دیر سے محصور وقت کا ان کا قلم اس دوری بجی د کا عقیدہ یہ مخا کراد ب اورز ندگی میں چولی وامن کا ساتھ ہے ۔ انہوں نے یہی اعلان کیا کرہ ہم اصلیت یا صقیقت نگا دی کو اپنے ادب یا آرف کا اولی اورا ہم جزیبا کیس کے بوسله یہ مشہور نظم کوشوار ایف میں ، ن ، م داشد ، دوش مدلی ، مجاز ، علی سرواد و عزو ہیں۔ مگر اس نی شاعری کی گفتگو آئندہ با میں منا سب ہوگی .

### افنيئآل

ا فبال اتحاداسلام دور کے شاعری شع وشاعر کے بعدان کی گور عفلت کا سکر بیٹے چکا تھا۔ ان کی شاعری بین زمانہ کے اجہاعی فیربات شعکس موتے ہیں دہ اپنے دور کے اسلامی احساسات کے ترجان تھے اسبال ان میں سلما نوں کے حساس طبقے جو کچے سوچتے یا مسوس کر تے تھے اسبال ان فیربوں کو موزوں شکل میں ڈو معالتے تھے۔ فزل اگر جوا قبال کا ثانوی فن ہے در کیونکہ ان کا کمال ان کی نظم میں ٹھا ہر مہوا ہے ، تا ہم جگ عظیم سے قبل اور اس کے بعد انہوں نے ہہت سی غزلیات ہی تکھیں۔ ۲۲ 19 ہو میں خضر راہ اور مسلالوں کے اجباعی احساسات کی ترجان ہیں ان کا تعلق مسکر فلا دنت اور مسلالوں کے اجباعی احساسات کی ترجان ہیں ان کا تعلق مسکر فلا دنت اور

له رساله العدد ١٩٣٢. مضون "أرث كانر في بنافرة" الاحد على ايم الم

تری اور انتخاواسلام سے ہے۔ اس کے بعد فاصی منت تک اقبالی نے فاری مي لكما في اي بيام مرق (١٩٢٣ع) واورعم (١٩٢٧ع) الدواو بدنام د ۲۱۹ ۲۲)، يَتْمَنِ تَجوعَ مِكِ بعدور يَجس شاتع بوت بعض ميان الدو كويتشويش مجى بونى كرا قيالً في اردوكو لين فيوض س فروم كرديا. لين اقبال كانفردسوت للب تعى. وه مار سايشيا س مخاطب موما ما بت تھے۔ خصوصًا ایٹیا کے فارسی والے مالک ان کے رفز تھے۔ ۲۳ ۱۹۲۳ مِي بنكال كه الكيمشهور ليدرسي . أر واسف شام ايشيان افوام كومنرب كے خلاف متى كرنے كے لئے "ال ايشيا فيڈرلش" كانجويز بيش كاتعى ليغيرولي ساس تحريب تن مكرا قبال كانظريه يرتماكراب يا كادكامرن ديتورالعل اتحاداسلام سے نیار مرونا چا ہے۔ اس زمانے میں تنام اسلامی ملک سیامی محلان میں مبتلا تھے بہزامسلمانا ن سند کوایشیا کی تنام اقوام کے ساتھ ایک وشتریں منلک کرنے کے لئے اقبال کا فارس کووسٹیلہ اطہار بنالیناکوئ تعجب خیر بات دفتى الهما قبال في اردوكوفراموش فيهي كيار ياني ١٩ ٣٨ واء يعنى سال وفات سيط اردوى من تن تابي وضركيم، بالحبريل اورادمان جاز رص كاايك حصدار دوس مي شاكع موس.

مِن فرس فكرى بحث بي الحما يامون كرا قبال كومض شاعرى حين ب ويحن صحيح نربوكا. ان كے لئے مفكر ياصحيم كالقب وزون تربوگا بيد حسن افغا ق ب كرانهوں نے اپنے مكيان افكار كے لئے شخركو وسيله بنايا - مكان كے بند فيا لمات كے لئے شوك قبام موتى ہے ۔ ميں وجہ بے كران كے اشا در كے مطلب كو مجمن شكل اور فاص على استعداد كي وجہ بے كران كے اشا در عے مطلب كو مجمن شكل اور فاص على استعداد كا طالب بے . مين فكرا قبال سے بار بي بہا ميں فاصا لكم آيا ہوں بہا

تعوری تکرار مجرکر رہ موں اسب سے پہلے ان کی شاعری کے بارے میں ایک ضول نگار کے خیالات سنیے "میکورکی شاعری پرتبعبو کرنے کے بعد میہ صاحب بھتے ہیں.

میمگورا ورا قبال کی شاعری بیاروں کی طرح زندگی سے گریزگرتی ہے اور حقیقت کو بہال نے کا خوامش سے پیا ہوئی ہے ۔اور با وجودا پی خوام ہوئی سے محض خواب و خیال ہے و

دارش کاتر قی پسندنظریه )

ه رياله ادرو اورنگ آباد ١٩٣٧

والی باد ہا ہے. وہ امن بہت بانہیں بلد اص قریب ہے جس کے آ الرمانية المسلمان اور مناف رنكون مي اس مرزمين كے چيے چيے پر موجوديس اقبال كاشاعرى لمصمون نكار كمح خيال يس كي فيالي نسي لنظين كوننهي ماناكه بي شاعرى اسعظيم تعبري اساس بي جس كا دوسل ام پاکستان ہے۔ ہم پاکستان محلیض مظاہرسے فیرمطنن سہی لیکن بیوثامت بے کہ پاکتان میں مقیدے کی مکومت ہے ، اور یہ نبیادا قبال کی شاعری نے دہیا کی ہے۔ احد علی کا خیالات علاجش انقلاب کے نما نے سے منظق ى، بعدس توانتها پسندوں نےمبی اعتدال کا داستہ افلیا دکر لیاتھا۔ چہلی على سروار معبغرى في رائي كناب مرتى بسندادب مير) ا قبال كويميني كي سوشش كىد. يى مال عزيزا حد كايد ر العظم وان كى كاب ترقى بند اوب") ا درس خال كر" ا مول كريد فيسمح نول كو ركعبورى بمى اب مدرواندلاك ركمتي إوراب تدام تما تبال كامو تعن بيعقيت تا ت بوتا جار با ہے۔

فأن وعبروكاكام ختم موجكا "

بیدویو به اقبال کا خورونت کے سینے میں اتر بکانے "مراس کے بعد کیا ہوگا ، یا قبال کا خورونت کے سینے میں اتر بکانے "مراس کے میں ، روایت کا جواطرام اور متعیل کی جو خوشخری ہے وہ انقل بی اور تخریب نہیں۔ وہ زندگی کے سیم مشدہ اسلوب ارتفاکی پابند ہے ۔ اقبال اشیا کی خوات ہا ہتا ہے مگر ساری دینا کو ایک کنبر قرار دیتا ہے ، اقبال کی فول نیار کی میں کی خوات ہا ہتا ہے مگر نفری کو مذب کیا ہے مگر نفری دارشی میں کی خوال میں مقائی فکری کو مذب کیا ہے مگر نفری والت ، اور کی خوالی موالی میں میں کی خوالی موالی میں میں ای موضوعات موجود ہیں۔ یا مذباتی تعامی موضوعات موجود ہیں۔ اور منان مجازی وقت کے اہم موضوعات موجود ہیں۔ اور منان مجازی و قت کے اہم موضوعات موجود ہیں۔ اقبال کے علا وہ المفرعی مناں اللہ حرت ، یاس دیگا نہ ، اصف فانی اللہ میں ایک کے علا وہ المفرعی مناں اللہ حرت ، یاس دیگا نہ ، اصف فانی اللہ کے علا وہ المفرعی مناں اللہ حرت ، یاس دیگا نہ ، اصف فانی اللہ کے علا وہ المفرعی مناں اللہ حرت ، یاس دیگا نہ ، اصف فانی اللہ کے علا وہ المفرعی مناں اللہ حرت ، یاس دیگا نہ ، اصف فانی اللہ کے علا وہ المفرعی مناں اللہ حرت ، یاس دیگا نہ ، اصف فانی اللہ کی میں دیگا نہ ، اصف فانی اللہ کی میں دیگا نہ ، اصف فانی اللہ کی میں دیگا نہ ، اس دیگا نہ ، اصف فانی دی اللہ کی میں وقت کی دی دورت ، یاس دیگا نہ ، اصف فانی دی دورت کی دیگا کی دورت کی دور

له ان كاظهول كم موعيها دستان اود تكادمستان دخروس شائع موجيح مير.

قدت دکھتے ہیں ۔ ان محفظوم ترجے ہی بڑے دلگی احدقا بل توج ہیں ۔ اوران میں سے بعض دیر پاہمی ہیں ۔ غزل نہیں کھی 'شاعری کو تومی مقاصر کے سے استمال کیا اورزندگی کو ایک معرکہ عمل حیال کر تے ہوتے تومی مبر بات کی ترجان کر تے دہے شخصی واروات واصاسات کو قربان کرویا۔

#### حسرت مومانی (۱۸۷۵ - ۱۹۵۱)

حسوت مو ان له کابهت ساکام اسیری کادبان منت ہے۔

زداں کی جری فرصت اکثر اہل فن کے لئے سرحیثہ تخلیق نابت ہوئ ہے۔

کل سوا یخ لیات پرشتل ہے۔ ان کی خول رنگین مگرسادہ ، ساوہ مگردنگین ہے۔

اس میں اصلیت بھی ہے اور تخیلی فضا سازی بھی۔ ان کا عاشق فرستہ جہیں السانی
ہے۔ ان کی شاعری ہی بام اور آنجل کے مضمون بہت ہیں ، مگر دکھنوی طرز کے

نہیں بحثی میں فلوص اور تقیقی سوزوگراز ہے۔ سیاست کی الجمنوں اور زنداں

میس بحثی میں فلوص اور تقیقی سوزوگراز ہے۔ سیاست کی الجمنوں اور زنداں

میس باوجود کا روباد دل سے فافل نہیں رہے۔ اکر نیم و صب کو

ہیام بر باتے ہیں۔ اور پڑھے والوں کو اشار کا کہ ماتے ہیں کہ میں جو کھی کھی ہوں میرے سے جذبات بھی ہیں ، برج ہے کہ ان کی خوال میں فاسفیا نہ اور مقال ان

نه حرآت کابہت ساکل م جنگ عظیم سے پہلے کا ج لیکن اس کے بعدمی انہوں نے بہت کھے دیکے انہوں نے بہت کھے دہتر بہت کھے دیکھا ہے ، جومطبو عصورت میں ملتا ہے ، کاش اس کی طباعت کا کھے دہتر انتظام ہوسکنا۔ حال ہی میں آیک ایڈلیٹن مکلا ہے لیکن یہ مہی بہت اچھانہیں۔

گهرائ نهی . لین بعول پروفیر فراق " آنی نرم اور چی مون غول گوئی اوراتی حیرت انگیری نیخ کسی کے بہاں نہیں مورت کا عاشق جدیث پر اسد دہتا ہے . ووری منزل اسے ایوس نہیں کرئی ۔ اس کا شوق اوراس کی طلب و یا وہ سے ذیادہ ترموق جاتی ہے ۔ حسرت کی شاعری کو بھی بیار شاعری نہیں کہا جاسکتا . بہی معنی میں بھی بیار شاعری نہیں ۔ مرحانی ندرو حانی حسرت موس اور عشق بی الدین مقرد کرتا ہے اور محبت کا وہ نصب العین مقرد کرتا ہے جورندان بوالی کو تا پند ہوتو و مول کا ایک کو تا پند ہوتو و مول کا ایک و سیع میران کھول دیتا ہے ۔

کی بیم مین آن که بیم آناکه بیم رت کیا ہے ان سے ال کم کمی ندا طہا رہناکرنا بشعر ٹرید کرنظیری کا یہ مقطع یا دا جاتا ہے۔

نظری کوتے عثق است اس نہ شاہد بازی ورندی کرگریادے رو داز دست کس ، یارے دگر کیرو

لفکا ڈیومرن کار فول کر سیاعثن انسان کے سیرت میں اعلی اوصاف پیاکر ناہے۔ صرّت کی زندگی کر جا ہے۔ دہ زندگی جوطلب، سیاکر ناہے ، درد اور امیری میں گزری مہ زندگی جس کی شان بے بیازی نے انہیں کمبی المیرو وزیر کے دروازے کا سائل نہو نے دیا۔ وہ زندگی جس نے ازادی اور میت کے لئے سب کچے قربان کہ نے پر مائل کر دیا۔ گزادی جر عاشقی میں مرحبا حسرت میں اس کے بیایان دنیا و نہا ہے دیا جہایان دنیا و اس کی شاعری س

فکر کا عقر بہزار مغربے ۔ یوائے ، حرت کے ملاحل کے لئے دھول ہو ا ہی ہی شامل ہوں ، قدرے اگوار ہوگی ، معرب بی ہے ۔ ان کی غزل کو وہلی ، محد تراور دور میدید کے نماق کا فوش کواران تراج مجما چاہی انہوں نے غزل کی علامتوں کے وسیلے سے سیاسی خیالات کا بھی انہار کیا ہے ۔ از ادی حق کوئ کے معاملات محبت کی اصطلاحوں ہی بیان ہوئے ہیں ۔ اس حنویت کے طفیل ، ان کی غزل ہموم تا زہ اور جوان ہے ۔

اصغر(۱۹۸۸-۱۹۳۲)

رَضِعُوكُونِدُوى مَعَالِدَ عُرْلُ كُونَى كَا الْ دَسَى الْ كَالُم كَ دُومِ مِعَ الْ الْحَكُلُام كَ دُومِ مِعَ الْفَارِدِ الْمُ كَلَّا الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمُ الْمَالُولُ كَمَالُمُ الْمُلْلِمُ اللَّهِ الْمُلْمِ الْمُلْلِمُ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

ا سیبانی ہے سے میری مرادیہ ہے کہ شاعل پنوندبات کے المہاد کے لئے ،
میرمقدل جوش کا المہاد کرتا ہے بننے جوش کی دراص است فردت نہیں ہوتی۔
شاعرکا کام یہ ہے کردہ اپنے فبر بات کو بالکلفت اس طوع فاہر کردے کرفد بے
داکش صورت افتیاد کر جائیں اور ان میں حقیقت بھی موجد در ہے اور مبالغ
کے ذریعے ایسا الزید از کیا جائے جو تا ٹر آفرینی کی مصنوعی کوشش کا مترادف
موج اسے سے سکھنؤ میں تہذیب شکلفت کے تحت احد قدرے رباقی الکے صفح کے )

جود کھنوی طرز کا آخری دنگ ہے، لیکن صوفیاندا نلانظر نے اور طرز احداس نے ان کو الگ حیثیت و ے دی ہے۔

(دجید حاشید صصی ) مرفی خوانی کے زیرائز، سامعین کے مدبات یں فكرانظير سكون سے زياده اشتحال بيداكر كے التربيداكر فى فاص دوش مرنوں مک رہی . افرآ فرین کی خاطراس مصنوعی کوشش کویں نے میجانی ہے۔ كا بع . اسبي وش انگزى الكار ، بندبانگى اد عاورمالغرزياده موا به. د ملى كي شواك نديم كي بحول بن قدر عد اكساد ا تواضع ا ورسكون يا يا ما المعد. لكمنؤى موله بالاشاعرى مي اليسالفاظ وتراكبيب فاعمواد سونى معجن كوفه بيش نفر تجربے سے الکے بھی اگراستعال کی جائے تورقت پیدا ہوتی ہے . مشلّا جازے کا ذکر لاش اوركن كاذكرا تنن اودخنركا ذكرا ان ا ذبيون كا ذكر ودبيع السانى تحريسك صه مِن اوران کامفن تذکره می دقت پداکردیا ہے . ما مکی زخم کی تکلیف، دل اور حجري زخم لكنے كى تكليف - ؛ ياكى تجربے كواصل كبيت ياكيفيت كو برحاج يعاكم بان كر نا (جوفال فال اورمدود نوبهت المجى لكتى بيم عرستقل مومات تواس ربيان انگيزي بي جها جاسكتا ہے ) عزيد الصغرا حير احد فاتن پريا اثر زياده ہے ، يہ میریاس یکانه اور جونس می معد عراس کانداز مداید سه شار خطیم آبادی ک شاعرى كود يجيب وه ان بعانى قطول اودلهجول كے مقا بليس ، تجرب كا ناتيرين ذياره اعتقا در كمتے بير انہيں المعنوعی دسميلوں كى خرورت نہيں الكظم حسرت موان کودیکھیے ، وہ بی تجرابت کے بیان سے تائیر بیایکر تے ہیں ' استخر كيهان فكريت أكرنهوتى تويمض اشتعال انكير لفظون كالجموع موتى اس فكريت نے ان کی شاعری کو عام تھنوی سطح سے اونچا کردیاہے.

#### ياس ويكانه (١٨٨١٦- ١٩٥٢)

موزا واجلهسين ياس ويكانه اكتؤكه باغى فرندي مكمنؤكمة فرى فرل كوم يرمو عيد جن كيهان فرستان اودفراد جازه العظمره ، أبي الدناك سب كم وج ديد ياش أيك مت تك الى خرار مے مواور بنے دیے . لین مزاری ادامی، فضای افتردی اور دیے ک دوشنی مع كم إكرانهول في الخفوس من وه أك لكان كالكفنوك شاعرى كالكواين ى آك بي جل بجها ، انهي لكمنوس المساجل إن كابنا وت حيران كن ب مگریاس کی اما سے منظرے بغاوت قابل نہم ہے. پیلے خوفناک ماریکی کا دامیو مي تمع، بعدي نيردوس في في الحلة المحول كوفيروكيا ـ ياش شديد مديات اوربيجا فاالدازي عقل وفكركا بوندلكا فاجة تصمكر يكاكم بنن كيشوق نيانېي غاطراه يرلگاديا فالشكى كايوش كېي ساكي كيا ده مانتے بھی تھے کہ وہ بھی اتا دیم بھی ہیں استاد " ہے بھر بھی کے دوی پر سلے دیے . عدم قبولیت اور عام طامت نے بے توازن عی کردیا اس کے بادجود اليكاز كاشوق الفراديت يرفي صفواليكوشا فيرت الم النكي كوشش كرانى شاعرى من مذر وفكركوابك بنادير كهي كهي كامياب بمى بوى مد مكريال سد على تعالى جو شاع فكر كومدر باليقي بن وہیمفکراند شخر پر قادر ہوتے ہیں مگر ۔۔۔ مند بے کو فکر بنانے کی وصن بڑی دیاصنت ما بی ہے احدصرف نابغہ شعراکو میرہے ۔ یاس کو م مدنت نہیں کی ان کے کامین می می ان کے تاکیب بار بار استعمال مون ہے می یجریا عرف اکس کو کواں نے مات ہے اس کامال ملوانیں۔

فاق (۱۹۷۹-۱۹۷۹)

فاتی بی محمد سے سالت مے ایمی وج ہے کرز لدگی کوئی ورکووت کا ٹاش میں پھرتے رہے ھے

موت فی تومفت زلوں ' مہنئ کی کیا ہتی ہے موت پی زندگی اور زندگی ہیں موت۔ لیکن چوکچے کہتے ہیں ول ہے کھپ جا تا ہے اور کچے دیر تک اومی پرسو چنے لگتا ہے کامسے تی ک واقعی کچھ ہتی نہیں ' برمض در وغ مصلحت آمیز ہے ۔۔۔

مایهٔ اوداکشه تی مول تکلعت برطرت زندگی میری دروخ مصلحت آمیسیسی زفاتی

فلاصہ یک فاق موت کے شاعریں ۔ مگر غور کیا جائے تو یہ موت کی شاعری میں ایک طرح سے زندگی کی شاعری ہے ، موت النانی زندگی کسب سے بڑی بھینی حقیقت ہے ۔ اس سے کوئی انکاد کری نہیں سکتا۔ یا سل صداقت شاعری سے لئے معبوب یا منوع کیوں میں جائے ؟ البتہ یہ انا پڑے گاکہ فائی ک شاعری میں یامی اور غم کا اثنا غلبہ ہے کرجی ا چاہ ہونے لگنا ہے گئی نانی کا عظم معنوعی نہیں اس میں چائی کی جعلک ہے ۔

قصد مختصریہ ہے کہ موت بھی زندگی کا ایک مسئد ہے ' اس مشکے کوزندگی سے جا نہیں ہے اس مشکلے کوزندگی سے بھنے اور ناگری معقیقت موت ہے ۔ موت ہے ۔ موت ہے کوالاتخیل بنائے بغیرزندگی بی معنی المسرت کا مفر داخل نہیں کیا جا سکتا ۔ جس کا فال نہیں کیا جا سکتا ۔ جسی م

د ہو مرا تو جینے کا مزاکیا

فاتی نے درحقیقت موت کوتودا بنانے کا توشش کی ہے ۔ فاتی نے فرحقیقت موت کوتودا بنانے کا توشش کی ہے ۔ فاتی نے فرک شاعری کی ہے مگراس کے فلوص میں مشد نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے حیات کو موسے ہیں امید حیات کو موسے ہیں امید کی بات زبان پر آہی ماتی ہے ۔۔۔
کی بات زبان پر آہی ماتی ہے ۔۔۔

موتوں کی بیاست سے ایوس نہو فاتی گرداب کی ہر تبہ میں سا صل نظر آنا ہے

حجر مراداً بادی (۱۸۹۰ - ۱۲۹۱)

ہیجا بیت ہے اوردوک تھام کالیس کی ہے چھے تاوڈندوستی کی علامت نبين ان كاشاعرى كايمبيك اوريا بال اچى لكت موريمي أهي نبي كتى يود ميان مذبات كاشكارموماتيي الناس توادن ككي ماور اگرچ وه الحنوكي مجهوليت سيمبراس، ليكنان شاعريك اعلى اجماعي معنویت سے مروم ہے . شعار طور اور اکش کل ان کے کام کے مجوعیں شعارُ طور ميں جوش اور ميجان زيادہ ہے ۔ اکٹون گل بي انہيں مقام وفان " ك الماش ب بكن ده مقام انهي مل نرسكا مجري الشي كل مي المها تكاللا اتناسيان ننبي سخبد كا المئ بدا درفكرو نامل كيبلومي بيدا بوطئي. مُلر كي مفويت يران كا تخصيت كابى حصد ع وان كالريم افدان كي شکل دصورت ، میرد مع قطع کے بارے بی ان کی ہے استالی اورسادی يروه خصائص بين كي وج سے جرات مقيول نمے ، مكر شاعرى انى مكر ي اس میں وہ بڑا درجہ ماصل نہیں کرسکے تاہم دوسرے درجے میں ان کا

جوش (پدائش ۱۸۹۴)

جورشی ملیع آبادی رجوبدی شاعرانقلاب کہلائے ہیں خوالکو شاعر تھے۔انقلاب زمانہ سے ان کی شاعری میں بھی انقلاب آیا۔ ان کی غزل میں توانا کی اور مردانہ احساس موجود ہے۔ دوا قبال کی طرح عشق عنود کے قائل ہیں اور ہروال میں ایک برتری کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کی فطرت نا قابل تھے ہے۔ ان کا دل محبت کرتا ہے لکین حاکمانہ اندانہ سے ، دوعشق میں معلی خلامی کے دوا دار نہیں۔ خالت کی مانند ہے بندگی می وه آناده و نود بن بی کریم الغ ہمرائے درکوب اگر وان موا

روح ادبیس ابتدا فی زمانے کی نظم ونٹرے ، اس سے بعد آج تک بهت سے مجوعے شائع موئے نقش و نگار ، سرود و خروش ، شعلہ و شبغ، فکرونشاط، حرف و کایت، جنون و مکت، سعت وسیو أيات دنعات ، عرش دوش ، ان مجوعوں مي نظول كے علاده رباعيا بمی میں۔ جوش نیا دی فوریر رو مان شاع میں بھر احول مے احوال وواقت سے فقلت نہیں بریخ ، وہ بدبات کے شاع بی اورفکران کے پہاں ٹانوی اور ضنی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ انقلاب کے داعی ہیں الحق فاسفی ننے کی انہیں نہ کرڈو ہے نہ اس سے لئے مزاج د کھتے ہی۔ جذبات سے ا طبادمی شدت موتی ہے اور لیج می گھن گرج ۔ غز ل اچی نکھتے مرایکن غزل کو ناتص ونا تام صنف مجھتے ہیں . منظرنگا دی میں اچھی کی ہے ۔ تشييبول كے زورے ، مناظر مان والے بي وركوبتان وكن كى ایک عودت " میں موضوع اور بیان کاحن نوب نایاں ہوا ہے ۔ وہ شاعرشاب بمي بن اورشاعرا نقل بمي " نقش و تكار " مين جواتي كے مِذَبات مِن . انسب ي وطوفان اورطعيان كاسمان ي و محمراد نہیں۔ زندگی کی بہاد کے بعد ، خزاں کا آنا قدرتی ہے مکین وہ اسے تسلیم نہیں کر تے اور وت کا دروکرتے ہیں۔

اباً فاب عركودت دخصت جواب تجمركو طلوع صبح بها ران كا واسطر انقلاب سے بارے بیمان كانقط نظريج في اور مذباتي ہے۔ وہ افقلاب کو تادیخی اورسائنی ذاویے سے نہیں دیکھتے ۔ مذبات کی دیں اور مائنی ذاویے سے نہیں دیکھتے ۔ مذبات کی دویں ا وطن کا زادی کے جش میں سب کچر انکھتے جاتے ہیں جوئی کے پہاں مذہب کا گرمی ہے ۔ فکر کا سکون نہیں ۔ د باعیا سے ہیں ذبا نت اور شوخی کی چکب موجود ہے ۔ وہ ایک نیک ول انسان ہیں۔ ان کے کلام سے ان کی نیک دلی کا پتہ جاتا ہے ۔

حفيظ

حضیط یالندهی کے کئی مجوع شائع ہوئے دنغہ زار سوزو ساز و سی بھی ہے کئی مجوع شائع ہوئے دنغہ زار سوزو ساز و سی با بہ بھی ہوئے دور سے حضیات دور سے حضیات نظم اور گیت مینوں اصنا ف میں احد میں احد کے دوخصائص قابل توج ہیں۔ دوما نیت اور ملیت ۔ می موضو عات پران کا شاہنامہ اسلام امہرت دکھتا ہے۔

له الدونيب كالدمانوي تحريك صي

والى تغييمي وميستي مغينظ في زياده تراس بات كاخيال ركعاب كرو كلف مِن دُمل کے اور طبیعت میں امنحلال یا واسی بیدا کرنے کے بجائے جوش اور أرزو ي زيست بداكر ي بهرمال موسيقي كافاص فيال ركما ہے. اس معمد سے مفروں کی ترتیب کے کئی جربے کے ہیں۔ لین گیت کا اصل مزاج مسيروكى و طائمت اورايك وافلى وزكامنقاضى بي جوكيت تير بوكر وتزب ا با نے بی وہ گیت کے اصل مزاج سے مسف جاتے ہیں۔ حفیظ اینے مزاج کے اغنیاد سے رحز کا شاع ہے، اواسی ، فرمایدوالی لیے ، عم محبت کاانفعال اس کی فطرت کے منافی ہے۔ انہوں نے غزل کے علاو ، وقتی موطوعات بریمی ا کھاہے ۔ شاہنامہاسلام کابیانیدروال دوال ہے ، مناسب موقعوں پر منرات کی آمترش میں من اسلام اچھالکھا ہے اورمقبول عام ہونے کے علامه ، ایسی عقیدت کام قع ہے جس میں وا فعا ت بھی ہیں اور حذبات بھی۔ حفيظ كى شاعرى مين ملى اصاً سائت برم گرموجود بي. و ه مسلما نان مهند كى برتح مك سے متا فرہو ہے اوران كے ترجان بنے ، تحركي خلافت سے فِي كُورِكِي كَشَمِرِيك. ان كى شاعرى پروقت كے ہرمسنے كا اثر ہے. وہ فرد سنزياده احتماع سع فاطب بي ال كيهال تخرينهي اصاسات بي. ودرج كمشاع بي فكرى تغليم دوسرول كميردكر ديقي بي كيت كيصرع بندى كافن ان كالبافن ہے ۔ اس مصرع بندى كى موسيقى جش انگيريو تى ہے۔

اخترشیرانی (۵-۱۹۸-۱۹۲۸)

فیل دا و دخال مشیوای کے کام کے کی مجوع ہیں۔ صح بہار، اختران ، طیعدا وارہ ، نغدوم ، شہرود ، شہاذ ، لا لوطور ، محدل کے

كيت ديولول كي كيت، اختر فادعد كادو مان شاعرى كوايك سالجديا اً ن کے پہاں واضح طور ہرس مجوب تحدیث "کاتصور تعین مبوا ، دان گٹائوی میں مبت بازاروں سے بر کروم سراؤں میں ماہینی اورمروم تہذیب احل ے با وجود بردہ داری کے بجائے بسلسلۂ محبت، براہ لاست تخاطب ، شاعرى مين داخل بوا . بعض لوكو ل كاخيال بي كربه عوبي شاعرى ياما فظ ك رعربى سےمتا ثرى شاعرى كااثر بيكن واقعديد بيكريد المكن معاشرتا القلا کا اثر تھا ۔ واضح رو انی ہے کے ساتھ اصلیت کا بیر جان اردوشاعری کے لئے نئ چیزتھی۔ حدرت نے اس سے قبل درا کھننے کی کوشش کی تھی لیکن ان کی با تیں یردہ داری کاربگ سے ہوئے تھیں اختر کے بہاں مامی اور دوردنس کے ربنے والوں کی باد ، خوالوں کے جربر سے اور خیالوں کی جنت ، باربار ساھنے آتى ہے. ہروفىير آل احدس وركافيال ہے كدان كى ملى اور دوسرى محبوب عورسي شالى ا ورخيالى بي ( المحظم والدب اورنظريه ) مكن مع بدارت ہو، مگران کے رواداین می زمانے کے ہیں ، خالی ہیں۔

افترنے ہئیت کے کچ تجربے کئے ہیں۔ نقلوں اور کستوں میں انہوں نے مصرعوں کی قطع و ہریدکر کے دل بسند شعری شکلیں تیاد کی ہیں۔ مغربی سائٹ کو جی محد ہیں ہا ہا ہے ، ان کانظوں کی دلکٹی میں آہنگ اور و سیقیت کا ماص سے ۔ انہوں نے کہ یت جی ہالی ہندی ہیں استعالی کی ہیں۔ ماص سے ۔ انہوں نے کہ یت جی ہالی ہندی ہیں استعالی کی ہیں۔

ان سب باتوں کے با دجود افتری شاعری میں فکری کی ہے' اس کے علا وہ سبی شعور زہے توسی مگر) سایاں نہیں ، باں وقت کے واقعات سے بائل غفلت بھی افتیار نہیں گی ۔ افتر دو ان اور بے کراں محبت کے آدی شعر مقصد سے تجنع میں رہنا گوادا نہیں گیا ۔ فرانس کے دو مانی ادبیوں لا اول

مگاروں اورشاعوں کا انگریزی ترجوں کی مدسے گہرامطا ہوسی ، اس کا انر ان کی شاعری میں موجود ہے۔

#### احسان دانش

ان کی شاعی بی غریبوں ، بیکسوں ، مزدوروں اور بدختمتوں کے احوال کی مصوری ہے۔ اس کی بامحض در دمندی ہے۔ کوئی سیاسی یا معاشی نظر بران کی اس قسم کی شاعری کا محرکت نہیں ، اصان دانش غرل اولظم دونوں میں مکیساں قدرت رکھتے ہیں۔ وہ تجرب برائے تجرب سے قائل نہیں ، ان سے نزو مک اظہار حذبیات اصل شے ہے ، حد توں اور ندر توں سے انہیں خاص دلی ہیں .

ان شعرا ہے علاوہ اس دور میں گیبت ہے شاع محظمت الشرخ اس دور میں گیبت ہے شاع محظمت الشرخ اس دم ۲۰۱۹ کا بھی ہوئے ہیں جن کا مجموعہ سریلے بول استان کی ترفیت دنظم ) کی ترویج میں انہوں نے گرفت فارسی کی بجائے سا وہ ہندی الفاظ استقال کے اور ہندی عوص کے قریب مولنے کی کوشش کی۔

نظمطباطبان

نظعطبالمبائی کانتقال ۱۹۳۲ ، بین بوایه اصلّا بحنوس منعلق تھے۔ بعد بین کلت محرصیدا باد میں رہے۔ عثانہ بونیوسٹی سے بی ان کا تعلق رہا ، ان کی شاعری قدیم رنگ کی ہے مگران کا ہم کا رنامہ یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی نظموں کے ترجموں بیں انگریزی نظم کی میئیت استعال کی اور بدیک ورس کا نجرم کیا۔ (عبدالقادر سروری ، حد بدارد وشاعری صلیا) انہیں سابقہ دور میں بی رکھا جا سکتا تھا ۔ مگر تاریخ و فات کے اعتبار سے بہاں رکھا گیا ہے۔

ان کے علاوہ چکبہت ، روش صدیقی ، وحشت کلکتوی ، ریاض خیرآبادی ، سیآب اکبرآبادی ، علی آخر ، اعجد عیدا آبادی ، تا جور الدر سائز نظامی بی بیں سیآب پرگوشعرایس سے تھے ، اسا دی شاگردی کاسل دوسی تھا۔ پلان دوا بیوں کے علم دار تھے مگر نئے خواق شوسے فاکشنا ہی نہ تھے۔ ان شعرا میں سے بہت سے اس سے پہلے دور اس کھتے دے اور کئی فنبام پاکستان کے بعد بھی جیئے اور لکھتے دیں ہے۔

ماحقيل

جنگھظیم اول سے ۱۹۳۵ کک کانانہ، رو انیت کے شہر اور کھی میں اول سے ۱۹۳۵ کے شاہر اور کھی میں میں میں میں میں میں ا

له اس وجرسه ، انهیاس دورس دکھاگیا ہے۔

غزل کومپورون نصیب بوا. آگرم اس کے بمراہ کمیت نے بی ترقی کی اس دور مِي نظم كَ لي ميدان بواربوالكِن صيح معنون من نظم كانمان اس كفالما بعدا تانع حب ترقی سداود بنیت بیند تحریب نے ندر نی ا احداد وال کی لد ساس كو الدور الماكم الما ما سيد أس دور من المال البين فكراز بعام اورشاع انفن کے اعتبار سے سارے دور برجھاتے ہوئے معلی ہوتے ہیں۔ یه دور بحق ادرا ثبات کا دور بے ۔ هین اور امیداس دور کے خاص رجانات ہیں۔ اوادی کی مبعر جبر کے ہنگامہ عمل نے شاعری کی نواہراثر والد اورامر مي بندوسلم ف دات سافعلال مي پيابوا. تا بم ملك ك روشنمتقبل مے بارے میں سب لوگ برامید تھے اس امید کے اندری مندوسلممنا قشان كى وجرس دضأخاب بيرون معربندوا ورسلمان دونول انی این مگریم آمیداور عمل سے اعظرب تھے ، اقبال اور صرت ک شاعری اس اسیدکامنگرخی آگرچداس کے ہمراہ گیبٹ کی مضمل لے بھی سنے میں آری کھی اوريعل سے دور لے جانے والی آ واز حمی ، اس کا الرفواب آ ورتھا۔ اس دور مرحم مبد بات کی یہ صنف اس فطری امنگ کیمی آیند دار دہی جواس سے منعوص ہے۔ یہ شہری مفاول کی چزنہیں اور اردو کے میت نگاداکٹرشہوں کے باسی تھے اور دوش انگیزی ان کا مطم نظرتھا۔ حفینط نے برج ش گیت لکے جنى دوح كيت سنباده دوزيانلون كے قريب ہے. ان ميں در محبت كى كى ب. نظم مي جوش فيح آبادى كى لے مبى اس زان كى صيح روح كى كاس تھی نینی واولہ انگیریاس کی خصوصیت ہے۔اس کے بعد آدب کا بیادہ اُرج ہو البعض میں روایات سے انکار اور قدیم اقدارسے بغادست کا طوفان اٹھتا مع مراس كاتفصيل دوسر باب سيمعلق مع.

## مراما

اسی دورمی کچے فرد مانگارتودی ہیں جو ۱۹۱۲ء سے پہلے مکھتے رہے اور کچے نے لکھنے والے بھی اس میدان میں آئے۔ آغاص او ۱۹ وسے فرد الله الله کی دنیا میں موجود رہے ۔ جبکہ آن سے پہلے کے لکھنے والو لاہیں وہری ہسن احسن تک نوی بھی جو بلی تھے ٹر بیل کہنی سے ساتھ منسلک تھے۔ سب

اله الفاحشرے بيل اوور ياسيوں كى وداما فكارى كادور كم الدكام مرت ١٨٠١ء مين مين مين ١٩ تعييريكل كمينيا ل موجو وتعييل ألوام كامتظوم فيدا ما بينظير و بدرسير ابتدائ دورس بهست مغبول بواراس عهديما المدرسماكا الربيت گهراتها. ١٨٤٩ كے بعدتم يرك كمنينو للكاندراديم استندبرا ضا فرجوا ورينال تعير كلكينى " وكثوريه نالك كمني " الغرية تعيير كالكينى " نيوالعروي تغيير كاكسي اوللْه يأدسى تعيد يكلكني واندين المهريل تعيد كالكيني جوبل تعيد يكل كمبي وعنسي فاص شہرت سے الک ہیں . اس عہد محمشہود فعاما تکادد ن میں د فق بلاس ( ۱۸۲۵ - ۱۸۸۷ ) کے لیا مجنول ، عاشق کا تون " انصاف محدوثاه ، نواب کا عشن ، خواب مبت دونیو ، غلام مین روسی خمان طربع کے نيج عصمت ، عاتم طان ، بلبل بهاد ، مصيري فرما دو عيو - حافظ محمد مبدالله كه بروانها ، فتنه مانم ، عاشق ما نياز ، ومخام ستم ، ومرو و برام وفيرو \_ مرنا نظیریک کے ستم عشق والفت ، ال دین ، وام لیلا اما ہی گیرا کالطن پکولئی وعيرومشهور بيدنكن ان دما مانكارون كيهان شيرسماك تقليدكا عنعرب (باق دمخومغیر)

آ فاحشر نے مہا 19 وسے پہلے اور بعد می می انکھا آگرجہ 4. 19 وی بی ان کی شہرت اور مقبولیت اس درجہ بوجی می کرانہیں شہیدا لا تھنے کے بعد شکسیت برمبند کا خطا ب ل چکا تھا۔ لیان مجمع معنوں میں ان کا فن 191 میں معدد کے بعد بی بوت پر مبنی ۔ اس کے ان کا ذکر اسی دور میں کیا جار بل ہے۔ اس حدد

(دخیر ملا که) نایاں ہے۔ تفریح طیح ادر طرافت خالب ہے ، پلاٹ کا ادتقاراور میں ملا تھا ہوں اور خیرہ نہیں پائی جاتی ۔ قافیہ ہاں کا رجان نصول پر ہے۔ ان فراہ نگا ہوں میں طالب بنا رسی نے افروس ہما کی نفلند عام ہے گریز کر نے کی کوشش کی اور فصیح و سلیس زبان میں ڈولے و کھنے کی کوشش کی ۔ لیکن مزاحہ عند آن کے ڈول مول ہی کہا ہاں ہے۔ البتہ انہوں نے فرکو ٹولاموں ہی ٹر صافے کی کوشش کی اور نہدی گانوں کی بجا ہے اد دو گانوں کوروائ میا ۔ آن کے ڈول مول ہی گوپی چند افوال، دلیر ول مشہور ہیں ۔

مالى مى من زمكلورى نے نواب سدممراً زاد كے نوابى دد باركواس ولوك كى دوشنى كى ساتھ ميں كا باركواس ولوك كى دوشنى مى نوابى دد بار "كا تجزيم كے بوت اپنے دورے كو تا بت كرنے كى كوشش كى جو نوابى در بار مى ١٨٠ مى دور در بار مى ١٨٠ مى دور در بار مى در بار در بار مى در بار مى

امنی دری سناهس نکسندی نے آفری عربی فرداه نگاری چوار کروشیگونی اختیار کرلی ، زبان پر قددست دیکھتے تھے کین پرائی دوش پر جلنے والے نکھے ۔ ان کے دراموں میں ہملٹ کلنا رفیروندہ ، چندراوئی ، دلغروش ، مجمول معلیا ں ، شریعیٹ بدماش ، اور جاتا ہمذہ والیوشہور ہوئے۔ کے اہم نما ما تکاروں سے کام ہیں جبرہ دری ذیل ہے. ماعات شرکانشمیری (۱۸۷۹ء۔ ۱۹۳۵ع)

على سنالا اعاحشوكا شهايرى اردو فرا مانكارى سي مثا زمقام رکھنے ہیں۔ انہوں نے ترجے بی کتے اورا ویخبل ڈوالے <u>مبی لکھ۔</u> ا بنے دراموں میں زبان اور زور بیان کے جو برد کھانے کے علاوہ ڈرامے کی فن آبارى بى كى . آغامشرنے اردو دراے كو محف عوامى تفريح كے مقصد سے الدرایا اور لس فنی سن اور لطافتوں سے روشناس کیا عوام مذہب كانسكين كے ساتھ وامى پىنداور دوق كے معياد كوب زرزى نحا دا اور ملبند كيا. ان كے دراموں ميں فئي شعور اور اعلىٰ دوق كامسلسل ارتقاليان ماتا ید بعض نقادان کے دراموں کے پانچ اور بعض جاد دور مقرور تے ہیں۔ سايا نديليون كوم وفطرر كيتيهو يتبن واضع دورقائم كيه جاسكتي سي دور کے دراموں میں آ غاحترمروم روایا ت اورعوامی بدک زیادہ پاسداری كمة تنه وت دكماني دية بي اوراً بي ميثيروول كي طرح مففى اور مجع نزيكة ہیں۔اس دور کے دراموں میں ترقیے زیادہ ہیں۔ دواموں سے بال اے کا تا تا یا نافن سے دیرا شرکم اور عوامی تفریح کے نقط منظریت زیادہ نبار مواہد ، مکالم می نظم کا عنفرغالب ہے. قدیم مقابتی انعازی بیروی کے زیرافررو ما بہت ، مثالیت ، منظام فیزی ، سطیت اور بے ماعبارت آرائ وغیرہ رجلہ نقائص نظرات بي ليكن يجريلي واكفى كالخصرانين اين مينز وكداس مغرد كرديّا ب. اس معدك ايم ولامول يه فناب حبت ، اداسين ، مريد ك اسيروس حون ماحق اورشهد ما فروع والا مل بي-

ددسرے دور کے ڈواموں میں شرکا عضر تبدی کے ایدہ اور گانوں کی تعداد کم موق دکمان دی ہے۔ جو کا لے بی وہ می بے مفدرہی اور کالل سي شرون كى تعدادهى كم مونى صرف وه اشعار ملت مي جوركا لمون كوتقويت بهنا نے بن اگر مداس دور میں می عوامی لیند کی یاستوادی بلا شعر اس کاری الدييدي كالمحصركوزياد ماجمرف نهب دي اوركهب كهن في كافروس فن يرمر محاطرح اثراندا دَمِوتَى دكمان دَيْي مِي بعض اوفات دورو ولياث ساتم سائھ فیلتے ہیں۔ جن کا ایک دوسرے سے بہت کم ربط ہوتا ہے جس کی بنا پر مركزى دحدت كم وربومان به . انگريزى سے بلاواسط وافقيت دمونے كى مِنْ بِمِتْ جول مِیں اصل خیالات تک بدل دیے میں اور معض اوقات فربجیڈ می ان کے درامون س کامیدی کامورت افتیار کرلیتی ہے اور کامیدی ٹریجیدی کی اس طرح ترجم امن سے بہت دور ما پڑتا ہے۔ اسپروص ، یہودی کا لڑکی سفید خون ، میدموس اور سلورکنگ وغیرومی بهی کیفیت نظراً تی ہے اس دور كام المدامول مي سفيخون وسيموس انحابية ونوبورت بلا ، سلور کنگ ،خودبرست ، ملوامنگل ا ورمیودی کداری شا مل بن.

تیسے دفد کے فرا سے زیادہ شہدا درسلیس زبان میں ہیں اگرچہ سخیل کی دگلینی اورخطیبا دشوخی برستور ہے بکین فن کاحسن تناسب اجواہوا ہے۔ اس دور میں آ غاحشر وای پندا ور زوق کو بہت مرتک کھار چکے تھے۔ اس لئے انہیں خوامی ذوق کی قربان گاہ پرفن کی قربان نہیں دی پڑی تنہیں۔ تنہیں کے دور کے ڈرامے محص تفریح کے عنصر سے میں دکھائی دکھائی دیاتی ہیں۔ ان میں ساجی اور قومی لرندگی کے مسائل کی طرف تصوصی توجہ دی گئے ہے۔ کرواروں کی مثالیہ جی بہت مدتک میں دکھائی دی ہے۔

آ فاحشر نے اس دور میں مندی میں مہت سے ڈواھے لیکے۔ اس دور رکھ اس دور کے ام دور کے اس دور کے ام دور کے اس دور کے اس دور کے اس دور گئا ، مندوستان ، ترکی حور ، پہلا بیار ، آ پھی کانشہ ، سبتی بن باس میں دستم وسہراب ، اور دل کی بیاس شامل ہیں ۔ کے

آ فاحشر سيم ايريل ١٨٤٩ وكو بنارس بين بيلاموت. ١٩٠٠ ومين احن لکھنوی حجو المی تعقیر میل کمینی سے مراہ بارس آئے توحش نے ان سے القات ك مكر الا قات بي جمر ب بوقى - اس ك لعدا عاصرف اس نن مي دليي ليني شروع كى ـ اور ١٩٠١ ، مى دينا بهلا درا ما آفناب مبت دكما مير بادس مبئ مط سئ . الفريد تعيير كل كني من طائم موت ، اني ايك تعير كل كين مي بان. نیک، دین اوریاک دامن دوخوامون ی فلیس مبی تارمویس. ۱۹۱۷ مِن انْ يَنْ تَعَيْرِ بِلِكُنِي مَحْ ساتَه كَلَدْ عِلْ كَدْ. اوروبِي نيام نيرر ب-انتقال مرايريل ١٩٣٥ ولابورس بوادان كيشهور درا ع يربي آفاب مبت (١٩٠١ع) و ماد آمتين (١٩٠٠ع) ، مريدشك (١٩٠٣ع) خون ناحق د مهلط ، ۵-۱۹-۱ م نیلی چتری د دورنگی دنیا ، ۵-۱۹-۱ ، دام حن یا شهبدناز ( ۱۹۰۱ء) ، سعندخ ن دکنگ لیتر ، ۱۹۰۷) ، صبد موس زكل مان ، ٨٠ ١١٩ ) ، خوائبتى ياما دَيْج ( ٩-٩١٦ ) ، خونعملات ع د ۱۱۹۱۱) ، جم وفا دسلورتگ، ۱۹۱۲) ، خود برست (۱۹۱۹) لموامنگل باسورداس (۱۹۱۵ + ۲ میودی ک افری (۱۹۱۲) ، انوکهادیان ( ١٩١٤ ) ، نوة توحيد (١٩١٨ ) ، ماتريمكن (١٩١٩ ) ، بيماكيمِن كُنْكُما ر ۲۰ ۱۹ ۲) ، مندوستان د ۱۹ ۲۰) ، تری حدر۲ ۱۹ ۱۱) دانی صلاایر)

#### بنيات بنارسي

پین تنوائن پوشا دبیاب ، اصن کھنوی ہے مصری گو شاع الدفسی البیان افثا پر داز تھے . اردوا در بندی دونوں نہانوں میں قدامے نکھے ۔ ان کے ڈراموں میں ہندی اور سنکرت کے الفاظ کے ساتھ عربی فارسی کی ملی جلی ترکیبوں سے نقالت اور بوجل پن پا یا جا تا ہے . البتہ سا دہ مہندی ہی کہ بی کی ہے ۔ اور یہ دوم ہے کہ ان کے ہندی کے ڈرامے اردو ڈراموں سے نیا دہ مقبول ہوئے ۔ بیہ دوک کی فرہی کا بول ہے سے بیات کے ڈراموں کا انتخاب کر کے ڈراموں کا پاٹ تیاد کرتے تھے ۔ بیتات کے ڈراموں کی طوبل فہرست ہیں سے مندھ ولی فاص طور پرشہور ہوئے ۔

تمل نظیر ا دبری سان ، امرت ، میما دبر و دبا بهادت ، الا مان اور سکتلا و عیره له

د مقیدی حاشیده صفی به به به باید (۱۹۲۳) ، آنکه کانشد دم ۱۹۲۳) سیتان باس د۲۲ ۱۹۶۱) ، دستم وسپراب د ۱۹۲۸) ساخ کا شکار یا معارتی بالک (۲۹ ۲۹۶) ، دل کی پیاس (۳۰ ۱۹۴) -

م اس عبد کے دوسرے نکھنے والوں میں میر غلام عباس ، عباس (۱۸۸۱۔ سم ۱۹۹۳) لیڈی اس ۱۸۸۳ کی دوسرے نکھنے والوں میں دائوں و کھیا دائوں ، پنجاب میل ، لیڈی لاجونتی ، سونے کی چڑیا ، فرض و فا ، نیک فالون و عیو - اصغر تطامی کے مداق مقبول ہوئے . ان دولوں ڈوا ما تکاموں سے بلاٹ نیم سیاسی اور

حكيم احد شجاع

کیم احلی شجاع کے دراموں پی قدیم روایات ا ورجدت کا امتزائ و کھائی دیتا ہے۔ وراموں پی تدیم روایات ا ورجدت کا امتزائ و کھائی دیتا ہے۔ وراے کی تکنیک پر عبور دکھتے ہیں۔ آ فاحشر کے دیراثر خطا بت کا انداز شایا ل ہے۔ ان کے شیخ ڈواموں ہی باپ کا کا ہ مشہور ہوئے۔ مکیم صاحب نے بنگا لی مجادت کا لال اور باپ کا گاہ مشہور ہوئے۔ مکیم صاحب نے بنگا لی فرماموں کے ترجے ہی بیش فرماموں کے ترجے ہی بیش ہور ہوئے۔

(حنب، حامشیر چلا) خربی ہوتے تھے فورالین مخلق حید آبادی و قیکم محالای کوترمیم کے ساتھ تھے دہے ، خلام محالدین نا ذاں وہلوی اسلای موضوع اور پر ذود مکا لموں کے باعث مقبول ہوئے ۔ ان کے خوا مے حدوب سنی لٹیرا ، مشیر کا بل مطلبی و نیا ، غازی صلاح الدین ، سلطانہ جا ندبی بی لال میں مشہور ہوئے ہیں۔ محل ابرا ہیم مختر ابالوی کے دور فی حور ، نگاہ فاز جش توصد اور گرہ گار باپ وعیرہ ۔ ماسٹر رجمت علی دحت کے ور دیم گر باد فاق کل ، محبت کا میصول اور جلا د عاشق وعیرہ ۔ آر آد کھنوی کا چراغ توجید باد فاق کل ، محبت کا میصول اور جلا د عاشق وعیرہ ۔ آر آد کھنوی کا چراغ توجید میں مقابلے پر تھے کی کوشش کی وغیرہ تعید کی کوشش کی وغیرہ تعید کی کوشش کی مقابلے پر تھے کی کوشش کی معربی کا میاب نہیں ہوئے ۔

## ستيرامتياز على تأج ربيداكش ١٩٠٠)

آمتیا معلی مآت کا فعل ا امار کی ابی دل ش ادبیت اور فنی اعتبا محلی مآت کا فعل ا امار کی ابی دل ش ادبیت اور فنی اعتبار شدن بایر بهت مقبول مواد اس یس مکالموں کی چیت ، برسبنی اور زبان کی خوبی کے علا وہ کردار نگال ی کی کامیاب کوشش کی گئے ہے۔ بال شاور تر ترب بی فنی ہروری کا مظہر ہے ، لیکن یہ تحدا ما ابی اصل ما ست یہ تیج نہیں ہوسکا ۔ ربائی تعصیل ما حصل میں دیکھیے )

مَاحصَلُ

الميازعل تاج كا فحدا ما فاركلي اس وودى بهترين فولا ما في تصانعيت مي سے ب مبیاک پہلے بیان جوا بددامل مغلیہ تدن کے ایک دخ کی تصوير ہے. موضوع كے التخاب يربعض لوكوں كوا عراض ميكن مصف فيمور فهو في كا علان نهي كيا. نيم اف الوى نيم تا ديني معنیقت کوتخیلی شکل دی ہے۔ الدی طور براس کے ستند بونے کو وہ قصہ کے لئے ضروری خیال نہیں کرتے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس فداے کی زبان میں ملائمت نریا وہ سے اس سے اکبری دور کے وا و وملال ک فضانهیں بنتی سب کرداد تھنوی دہوی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ درست بھی ہو تب بھی اس دائے میں قدر مے مبالغہ سے۔ ا نارکلی کے نیج نرم وسکنے کا عنزامن بھی درست ہے ۔ مگربہ فردا اقطع وبريد سے پیش ہو چکاہے. اس درامے میں اندازگفتگو بول جال کانے ا غامشرى ى نيم شا وانه ننزاستعالنهي بوئى ندا غامشرى مى عوام بندى يم ،كيونكري واكى ملاق كافاطرتهي احكاكيا.

اشتیا ق سین قریشی ، صید زبون می فورت کی مفلوی کا حال با اشتیا ق سین قریشی ، صید زبون می فورت کی مفلوی کا حال با این کرتے ہیں۔ ترجون میں ، کا ازور دی ، بود ائیر، گوئٹے ، میرلنگ آستر وائد ، شام ، چیوف کی طرف خاص توج منبول کئی ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ اردو فردا ماکا زندگی سے تعلق استواز نہیں ہوا۔

یں ہے ہے ہے ہور کہ کہ ایک ہیں۔ دندگی کی گہرائیوں سے آشنا ہونے کی کوئ خاص کوشش ظاہر نہیں ہوئی اود مسائل ملتی کی طرفت خاص کوشش نہیں ہوئی ۔

# المتح زوظ فنتسرآ

ملارموري

طنویات ومفیات می اود مدخ کے بعد کی خلاسا پیاموگیا تھا۔ شایداس سے کہ ہندوت ان میں سیاس کش کش تھی، اوروا تعات نے قوم کو بنسنے کی بجائے سوچنے ہر مبود کر دیا تھا۔ مگر دراصل بہنا بھی چے ہی کہ ایک قسم اور ابلاغ کا ایک حرب ہے۔ بہر صالیا نبی دنوں میں ملا دروی نے سیاس طنزیہ کا گلا لی رنگ اختیا رکیا۔ (جس کو گلا لی اردو کی بھی مزاحیہ مضامین سے کہا جا تا تھا ) انہوں نے سے رنگ " اددو میں بھی مزاحیہ مضامین سے جوج ملا ان کے نام سے شاکع ہو چیے ہیں نکات رموزی بھی انہی کی کرا سے ہے۔ گن سے ہے۔

#### فرحت (۱۸۸۲- ۱۹۲۲)

فوجت المنشرة بيك سدياده نامول سالحقاب ايك سدياده نامول سالحقاب من المنشرة بي ابن كم مضا بين كانام بي . ان مع مضا بين كانام بي . ان مع مضا بين كانام بي . اور مو چي بي . « ذيراحد كى كهان كي دان كي دميرى ذبات " — اور « دنى كانوى ياد كارمشاع ه » معرك مي خصون بي بمولوى نذيراحد كى عربيت ، احد الدم وسين آزاد دونون كاثر قبول كيا بي . نذيراحد كى عربيت ، احد آذاد كى مرفع كي احد شارى كابر توان كى تحريرون يها يا جانا بي المنافقة في ا

کی فرافت البی کیلی کی ورخوش گوادیوتی ہے جموگاان کامقصد ا تفریک و انب اطریع رالبت پالی تهذیب خصوصیّا دلیسے انہیں محبست ہے۔ ان سے مضا بین میں دلی کی محببت کا کوئی تدکوئی پہلوضروز کل آتا ہے۔

#### بطرس (۱۸۹۸-۱۸۹۸)

سین احل شاکه جاری بطوس سے معنا بن بی شاکع ہوئے ان بی خیدہ کتر آ ذین ہے جرجی ہو فی طرافت ہونے کی وج سے اطیف معلوم ہوئی ہو ہے کا دو سے اطیف معلوم ہوئی ہے ، بخاری کی ظرافت ہی ہوست ہے ، یعنی انہوں نے جوکہ داریش کیا ہے دہ عام ہے فاص نہیں۔ وہ قیدم تعامیہ سے ازاد ہے بینی دہ کسی ایک مقام سے بی فاص نہیں عام ہے۔ بخاری برا دکس سے قوب کا م لیتے ہیں۔ لفظوں سے زیادہ وا قعات سے ظرافت برا دکس سے قوب کا م لیتے ہیں۔ لفظوں سے زیادہ وا قعات سے ظرافت برا در کر نہیں بہتے ، برا و دی ہدردی اور برائی ہی دو فرد پر نہیں بہتے ، برا و دی اس بی تو ب میلئے ہیں۔ وہ فرد پر نہیں بہتے ، برا و میں بر دی اور استی اور داست دو کی طلبتا دیے ۔ انہیں جو شعفات سے دو تو دی بہر کھی خود کو شعفات سے دو تو اس بی ان کی طا فت کی دو م ہدردی اور برائی کی دو می بردی کی کا دیا ہے ۔ انہیں ہے کہ کھی خود کو سے نہ کے ہیں۔ دو میں نا نہیں کہ کلیب سے کہ کھی خود کو سے نا تے ہیں۔

یہ کہ کہا گیا ہے کہ بھرض کے ان مصابین پر ابعض انگریزی صابین کا پرتو ہے ۔ کو بھرش کے ان مصابین پر ابھی انگریزی صابی کا پرتو ہے ۔ ہیں اور ان کاموا د بیٹیٹر کھی نے منظر ہے۔ ہیں اور ان کاموا د بیٹیٹر کھی نے منطق ہے۔

بطرس نے ایک ترجم می کیاہے جس کا نام معمری دقاصد"

هِ مِكْرُان كا اصل فن انشائيه نگارى ہے۔

#### دشيوس دنين

رمشید صدانی خرافت کا ماحول مقامی اور مخصوص کا ان کے موضوعات نریا دہ تریلی گڑھ کی اقامتی زندگی سے متعلق ہیں ، اس لئے مبعض او قات ان کے اشار سے ناقابل نہم موجاتے ہیں۔ ان کے مجبوعے مسمحنا میں " اور " خداں " شائع موج ہیں۔ رشید تفظو<sup>ں</sup> کے الشہ محیرا ور رعایت تفظی سے ظرافت پیا کرتے ہیں۔ ان کی تحریم میں جہن ہوتی ہے جس سے موضوع دیا نشانہ طن جراحت محسوس کریکا

### دوسے مزاح نگار

ات کے علاوہ صفوط علی بدا یونی ' حسن نظامی ' عبدالمحدر سالک اور خلیم بیگ چغتا نی بھی ہیں۔ ان میں سالک ' حدرت کا شم بری ہم جرت ان محد ان کے مزاحیہ کے الک تھے۔ ان کے مزاحیہ کالم \* افکار وحوادت منے ان کی مزاح نگاری کا خاص نقش قائم کیا ۔ آداب نفلقات ہیں ہے صدح تا طاور نیک دل لیکن افکار وحواد شد میں ا

اه ده طزوات ومعنکات د طزو مزاخ کی تا دیخ ) خذاب دمجوع معامین کے مصنف ہیں۔ گئے یا کے گواں ما یہ میں ان کی تصنیف ہے اس میں معامن کے شخصیت بھاری کی ہے۔ کی شخصیت بھاری کی ہے۔

بے نوف اور ہے ہاک۔ ان کے طن ہے اشاں وں سے ان کے شکا دم ہری طوع مجروح ہوتے تھے۔ اورزخم کا دکھ صوس کرتے تھے۔ سالک کن طخت کے ساجنے کوئی مستقل مفلمدیمی نرتھا۔ وقتی سیاست کے موضوعات اور معاصر خصیتیں ؛ فقط ، بھر ہمی افکارودوارث کی مقبولیت ان کے اثر کا بہتہ دیتی ہے .

۔ سیدا متیاز علی تاتھ نے چاچکن کے نام سے مزاصہ مضامین کا ترجم کیا۔ زبان کی خوبصورتی نے ترجے کوٹوش خابنا ویا ہے۔

ماحصل

بہلی جنگ عظیم سے ۴۱۹۳۵ تک کے زمانے کوا ضطاب و ہیجان کا زمانے کہ جا سے ۱۹۳۵ تک کے زمانے کوا ضطاب و ہیجان کا زمانے کہا جا سکتا ہے۔ اس سے مزاجوں میں بہی اور فہائتے ہیں۔ اس سے مزاجوں میں بہی اور فہائتے ہیں۔ اضعلال کی کیفیت میدا ہوئی۔ اس لئے اس زملنے کے ادب ہیں ہی وہ ملائمت ، گداز الدور دمندی موجود نہیں جومصائب کے دور سے خصوص ملائمت ، گداز الدور دمندی موجود نہیں جومصائب کے دور سے خصوص

ہوتی ہے۔ اس دعد کی دوح میں وسیع اسانی جمددی نہیں پائی جاتی جو
ابتلا کے زمانے میں ابھرتی ہے۔ بڑی مدتک ہیجاتی جذبات اولاحداث کا غلبہ ہے۔ فکراس کے بھے کار فرانہیں۔ پطرس کی تحریر وں میں داست مدی کا غلبہ ہے۔ فکری اورعقلی تصور کام کر دیا ہے بھر دشیر مدیتی تحریہ سے ترک کوالات کی ہیجا نیت یا علی کڑھ کی مقامیت کو معیار بنا ہے ہیں۔ البت فروت کی خلافت ، جذبوں کی پرسکون فضا سے متعلق ہے اور اسی وجہ سے اس کا نقش دیر تک قائم دے گامگر اس میں ہی وہ سکون نہیں جوایک پرسکون ذما نے ہی میں پیدا ہوسکتا ہے۔

## ناول اورافسانه

اگردوی اول متعت قدرتی مراص سے گذرتا ہوا سر آر اور شہر تک یک بہنیا۔ شرکہ جذبات کے زمانے کے اول سکار تھے۔ ان کا مقصد فن کی خدمت سے زیادہ تاریخی مناظر کا بیش کرنا اور ایک توم کے شاندار ماضی کا نقت کھنے پناتھا۔ یہی وجہ ہے کہ فن پندوں کے نزدیک شرکہ کے اول کے ارتقائی سخریں فن کی بہت بڑی خدمت کی ؛ منزر کے علاوہ کیم محد علی طبیب بوشر کے مقلد تھے۔ خدمت کی ؛ منزر کے علاوہ کیم محد علی طبیب بوشر کے مقلد تھے۔

ے افدا نے کے سلسے میں وقادعظیم صاحب کی کتاب "ہادے افدانے" سے بہت فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ خبر کا بصرت کریدا عزا ن کیا جا تاہے۔ ناول کے لیے میں علی عباسے میں علی عباسے میں علی عباسے میں علی عباسے میں کا کتاب ناول کی آدریخ و تنظیر پڑی نظر رہی۔

پیم چه، رسوا ، سجادسین ، داشدالخیزی دجن کاموخوع محدتوں کی نندگی اوران کے جالات کی اصلاح ہے ) طغریر و فیاض علی ، مرزاسعیر ، قاری سرواز حسین نے اپنے اپنے اندازمی اس فن کوچکانے کی کوشش کی .

#### ميرزا بإدى دسوا

موزاهادی، رسوا روفات ۱۹۳۱ء) اددوکے اعلیٰ اول نگار تھے۔ امراؤ جان ادا ، اور فات شریعین بھنؤ کی معاشرت کا نقشہ کینچاگیاہے۔ پہیم چند اور دسور اونوں نے نا ولوں میں نفیات کا خیال رکھا ہے مگردسوآگی اپمیت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی ناول نگاری میں فادجی حقیقت نگاری کا بھی فاص خیال رکھا۔ امراؤ جان ادا امیل نہوں نے طوا نعن سے احوال ونفیات کی عمدہ تصویر کشی کی ہے۔ دسوّا دیافی ومعقولات سے بھی شعف در کھتے تھے۔ اس کا اثران کے نا ولول میں بھی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ وہ بلاٹ و عیرہ کی تگہداشت میں دیا صیاتی باقاعد کی

#### پریم چیند (۱۸۸-۱۹۳۷)

پویم چند بی مقعت پندنا ول شکاریس. لیکن ان کے نا ولول میں رو مانیت ، اصلاح پندی اور مثالیت دوستی نایاں ہے۔

کے رسوآ کی تفصیل کے لئے سیو نہ بیگم انفاری کی کتاب مزامحد بادی ، مرزا ورسوا ، طاحظہ ہو۔

ان محشور اول يابي.

بیده ، با زارش ، طوه ایناد ، گوشته ما فیت ، چوگان سنی میدان عل اور متودان.

پریم آیندیپ نا و کنگادہی جنہوں نے شہری ڈندگی کی بجائے دیہاتی ڈندگی کو آپنا موضوع بنایا ہے ، اورسیاسی وساجی مسائل سے خاص دلچینی دکھتے ہیں ۔

دہاتی زندگی مے مسائل کوانہوں نے بہت قریب سے دیجھاا ور سجی اس کئے مثالیت پسندی کے با وجود دیہا ٹی زندگی کی بڑی طبیتی اور ، زندہ اصور بین کابی . پریم چندے اولوں کادائرہ کاربہت وسیع ہے خصوصًا ٱخْرِیّ بَنْ نَا وَلُولْ جَرُكُونْ مِنْ مَدِيلُنْ عَمَلِ الدِكْنُوْدَانَ كَالْب أددوناول نكارى مي جركام ويلي نديرا حديد ملان معاشرت ك ا صلاح کے لئے کیا وہی پریم چند نے مندومعا شرت کے لئے کیا۔ بیم ہند کے پہلے دور کے ، ول زیارہ تر مبندوساے کی اصلاک سے تعلق رکھتے ہ ان میں ہندوساج کی بعض غلط دسوم کے فلا سے لکھا۔ شلّاح چوٹی عرّ کی شا دیاں ، بے حوثر شاد باں اودان سے پیدا ہونے والے خطرناک نَابِحُ . بَورًان كن شادى كامسُد صبى سابى راودون كى بايرايه نَّا تَجْ مَهِينَ نِكِلتِد. اوربيره عورتس مصيب كي زندگي بسركرتي بن جهير اورزبیدات کالالج وغیرہ اوراس کے ساتھ بی مندوں یں منبنوں کے مالات جوخود غرض ا وربوس كى فاطر كرابى ميسال تے ہيں . ذات بات ك تغریق اودمفلی اور دیگرساجی اصلاً ح کے مومنو عامت کے لئے اس معد كي شائنه ناول بيد ، عليه ايثار الاالوسن ، عنن ولا اور

ہدہ مجاز و خیرہ ہیں۔ کہا ہا تا ہے کہ اس دور میں فندکے ا متبار سے پریم چند تاول کو دھی نذیرا حدسے آگے نہیں ہے مباسکے منگراس را نے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔

ووسرے دور کے نا ولون میں سماجی اصلاح کے ساتھ ساتھ سیاسی اور آقتصادی مسائل میں شامل ہو گئے ،

اس دور کے نا ولوں میں گوشتہ عا فیت اردو کا پہلا نا ول ہے جس میں ممنت کش طبعے کے مسائل اور کا وُں کی معاشرت کو ناول کا مفیقے بنایا گیا۔ اس دور کے ناولوں میں کسانوں کی مشکلات اکے دخلیاں ا د میذاروں اور ان کے کارندوں کے مفالم اسرکاری عہدے داروں ا اوربولیس کے مطالم ، لگان ، سیگار وغیرہ کوموصوع بنانے کے علاوہ ہندومسلماتا دی ضرورت پرزور ویا گیا ہے۔ اس عہد سے پہلے حصی ب يريم چند الكاندسى كي كفيف سے بہت متأ ترس عدم تشدداود برى كا عَلَاج منيك سركر في مح مامي بي. اس لية كوت ما فيت بيوكان بي اورميدان على كانجام مثاليت كار بك زياده د كمتي انسبي اخصلح واستى اورمفا بمت كي دريع مسائل مل موما تي بي ليكن آخری عربی وہ کا ندی جی کے نظریات سے بدطن ہو گئے تھے۔ "میدانعل" مي ية ندندب كى كيفيت اماكر ب. اوربالة فركودان مي يريم فيدم لشاف کے نظریات سے کلیتہ دستبروار موکر براہ داست تصادم کے مائی ہو گئے۔ تصاورتين ركية تعرك عاجرى اوراس كودر يعرآنادى كاحصول امكن بد اسى ك ميدان عل اوركتودان مي انبول في على كوانتكيزون کے فلات تکھا۔

مثالیت پندی سے پریم چدکافن فاصامتا تر بوا ، ان کے ناولوں کے ہا اس امری مظہرہے ، اس فی کروری کے بال اس امری مظہرہے ، اس فی کروری کے بالاج دائر میں اور کر داروں کی فردی کا یا کلپ اس امری مظہرہے ، اس فی کروری کے باوج دگوش نا فرنت نا مواش اور اقتصادی حالت کی ہڑی جا ندار اور زندة تصویر میں جنہیں نر بان کی سادگی اور مشا بدے کی کثرت نے دیر پار نگ بخش دیے ہیں .

ظفرعر

نطفوهم نیم اورس افرسانی کے ناول اچھے لکھے۔ نیل چھتری ، بہرام کی گرفتادی ، چروں کا کلب اور لا لکھمودان کے عمدہ ناولوں میں سے ہیں .

قادى مرفرار حسين في طوائف ى ذند كا كوموضوع بايا.

مناض علی نے شمیم اور انور دونا ول تھے۔ جن میں معاشرت ماضرہ کی مصوری کی ہے۔ شاہد عنا اور تروت ولہن کی بہت تعربیت کی جاتی ہے۔ قاضی عبد انتفاد کا تا ول الله کی خطوط "خط کتاب سے انداز میں ہے جوا نے دور میں بہت مقبول ہوا۔ اس سیسے میں افضل حق کی کتاب ذیری کا ذرکی کا در افسانویت کا بہت عمدہ استراج مواجے۔

مدید ناولوں میں سیم احد ملی کا اہ در خشاں ، فاص ذکر کے لائن ہے اس میں مشرق و مغرب کی آ ویڈی اور مذہب اور ما دیت کی شک ش دکھائی کئی ہے اور ایک معتدل داستہ تجویز کیا ہے ۔ ان ناول نگاروں کے ملاوہ

کواودنام بی بی اور عربی افرکی اسکالی انگریزی اور وانسین زبانو سی سیبت سے ناول ترجہ سے گئے بی مگر اس مختصر کا سیس ان پر تصر ب کا گافائی نہیں۔

## افسان

اب چندا منانہ تکاروں کے کام پر کفترتمرہ ویکھتے۔

### يرتم جيب ر

ما ول اورا فانه دونوں پی پریم چند کا موضوع یکساں ہی ہے۔
اول جذب قوم جس پی الم جو تول کی غیرت و جمیت کا جو ش دکھا یا گیا ہے۔
مثلاً وکر ادت الفی سار ندھا الاج ہردون اگن وکا اگن کنڈ اس بی
حقیقت شعادی دراکم ہے الیکن ندائی کر غیرفطری معلوم مور دوم مقامی
دنگ ہے جس نے ان کے افسانوں اور نا ولوں کو ہندوستان کے بہترین
ادبی کارنامے بادیا ہے وہ دیمائی ذندگی کی خوبیاں اور قنیں اولی کی اور افلاص کا فقت اس حقیقی رنگ و اور فن کے ساتھ کھینے ہیں کہ کوئی اور افلاص کا فقت اس حقیقی رنگ و روغن کے ساتھ کھینے ہیں کہ کوئی اور افلاص کا فقت اس حقیقی رنگ و

که پریم چندگی ناول نگاری پر ملاحظ موگودنمذش کا لچ معلیس "کے معایی صعد دوم . اس ا شادیس پریم چنر پرمندی و اردو اور انگریزی پس چندت بیس شاتع موتیس .

اولول مين بازاد صن ، حوث عا ميت ، جو كان بستى ، ميلان عمل اور مُتَو دان ان مح عمده ترین نا ول بیر - مزملاا ورداه بخاست می زندگی کی بلخ حقیقتوں کووا شکا ف بیان کیاہے . ان کے اضافوں کے انجام عوا طربیہ ہوتے ہیں۔ کر داری ارتقا خرب ہے . شک کا دارو غد کرداد تگاری کا ایماً نون ہے۔ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ تفصیلات کا ذکرعو گا صانے کے لئے عيب موتا ہے . اس كى بجا تے تصوراً فرين سے مددلى ما تى سے ليكن يم ميد حزرُيات وتفصيلات بمكوض كاباعث بناتے ہيں. يوميع ہے كم ان سكے ا منا توسیس رو مان کی کی ہے . لیکن پریم فیدهس ناگوارز ندگی کے نقاش تھے۔ اس کے سے رد مان کا مفسر بنیا قدرے دشوار مفا. تا ہم رومان کا کامل فقدان نہیں. بریم چند مے افنا نوں مے مجوعوں میں دیہات سے افانے، واردات ، قائی پرواند ، میرے بہترین اف فے اوراداله معجوع بهديشهوري . آخرى مجوع اس دور تحا ها نون برشتل ہے دیب ان کافن ارتفاق منزلیں طے کر کے ووج پر پہنے چاتھا۔

### سجادتث ربليرم

سجادحیدی یدکی اومان افیان نگاری ای کنزدیک انان زندگی کیمریپلوکوادب کاموضوع نہیں بنایا جاسکنا . بلدرم کے کے نزدیک ان ان زندگی میں صرف " محبت " ایک ایسا عنصر ہے جوادب کاموضوع بن سکتاہے اور ای تعلق سے "عورت" اُن کے افسا نوں کا اصل مرکز ہے . بلدرم کے پہل ایک طرف اپنے عہد کے اصل نبیادی اُن سے مریز کی صورت پان جاتی ہے ۔ اور دوسری طرف محبت کے داستے میں سائ کی عا کدکرده با بندلیول کے فلا ف احجاج کادنگ ملتا ہے۔ وہ قبت

کو راستے ہیں کوئی رکا وف نہیں دیجنا جا ہتے۔ اور اس سلسلے میں انہیں
ازاد یوں کے خواہاں ہیں جو قبل تہذیب کے ذمانے میں موجود تھیں۔ اس
مقصد کے تحت بہارت ان و فارستان اور چڑیا چڑے گئ کہانی و غیرہ افسانوں
میں انہوں نے نہراروں برس پہلے گئی دیا کے قصے بیان کتے ہیں اور بعض
باتیں جو وہ کھل کر النائی کر داروں کی زبان نہیں کہرسکتے تھے وہ چڑے
باتیں جو وہ کھل کر النائی کی داروں کی زبان نہیں کہرسکتے تھے وہ چڑے
چڑیا کی زبان سے بیان کی ہیں۔ رو مانوی تحریب کی علم دواری کے طاوہ تحیل
اس خیل آمیز ادبیا نہ نریک المی نول ہمیت رکھتے ہیں۔ خیاستان کے افتانے
اس خیل آمیز شاعران نٹری برولت میں ادب ایس ایک مقام حال کر گئیں۔
اس خیل آمیز شاعران نٹری برولت میں ادب ایس ایک مقام حال کر گئیں۔

## سلطان شب درجوش

مسلطان حیا می وشی کا ضافے زیادہ تر مدسی اورسیاسی ری دھے ہیں جن میں انگریش کے اضافے زیادہ تر مدسی اورسیاسی ری دھی ہیں ہے میں انگریش کے مثل مت نفرت کا کھلا انگہار ملٹ ہے ۔ حیاتی ہیں سے ایک ہیں سے ایک ہیں سے ایک ہیں سے ایک ہیں ہے ایک ہیں سے ایک ہیں ہے مسلما نوں کی تہذیبی ومعاشرتی اصلاح کو اپنا موضوع بنایا۔ میں ان کا مقعد اکثر فن پر غالب آئیا ۔ اس سے ہیجانی کی خدیت اور کئی کا دی سایاں طور پر میکنے لگتا ہے ۔

### م رش

مسل المن اردو كے مذبات نكارا فيار نولي بي ان كافيانے و شاعر اين طرف ديكوكر و فاند وارى كامبق ، ترك منود ، صداتے جر

خواش وعیرو ، ارضان نولیی کے عمدہ نونے ہیں۔ ان کاموضوع دولت و اگروت سے نفرت اور عزیم اور فناعت سے عمیت ہے ۔ وہ اوسط درجہ کے ہندوشہر نوں کے مرقع نگار ہیں۔ ان کے نز دیکے عورت انتہا لپندہے اعتدال اس کی فطرت کے خلاف ہے۔

ماحصل

اس دورس بعض عدو اول بكھ كتے .ا ورسي زمانا فالے

کے آ غاز کا بھی ہے۔ شروع شروع میں ا صنان اصلاحی مقاصد کے گئے استعال کیا گیا۔ چنانچہ کسلطان حید وجوش نے مغربی طرز معاشرت کورو کئے کے لئے جوا ضانے تھے ان ہیں یہ مقصد مدرجہ اتم نیایاں ہے ۔ ان استدائی اصانہ نگاروں میں مقامی دنگ بالکل موجود نہ تھا۔ ان کے کر داروں میں ہے ۔ آم نہگی تھی اوران کے اضانوں میں نفسیات کوچنداں ام میت نہ تھی۔ لیکن یہ کی تبدیجے دور مہور ہی ہے۔

یورپیمی الخصوص دوس اور فرانس می فن ا منا منه کوجو عظمت عصد سے ماصل ہے ۔ اس سے ہندوستانی ا منا نم کوجو بغیر ندروسکتا تھا ، حنا نہ منا ٹرہوئے بغیر ندروسکتا تھا ، چنانچ بہت ملدتر کی ، دوسی ، فرانسیسی ، انگریزی مکر ایرانی ا ورجا یا فی زبانوں سے ترجے کئے گئے ، حبن سے اردوا فنا نہ نولیں کو بہت ترقی مولاً ۔ آرٹ اور فن کا وہ اعلی تخیل ، جواب مک نگاموں سے پوشید و تھا ، سامنے آگی اور کر دار نگاری کے اسلوب میں مددوج سن پیا موضوع بہت مقبول ہوا ۔ چنانچ آئی کی اس مضمون کو مخدت " کاموضوع بہت مقبول ہوا ۔ چنانچ آئی کی اس مضمون کو مخدت " کاموضوع بہت مقبول ہوا ۔ چنانچ آئی کی اس مضمون کو مختلف پہلوگوں سے آئر مایا

مارہ ہے ہمری ہی ہے کر تر جے سے متعلقہ مالک کی ہذائش الدہ کی۔ فطرتوں کا علم زیادہ ہوا۔ ان فوائد کے ساتھ ساتھ بہت بڑا نقصان بہ ہوا کر صدرت چین گئی۔ اور نقول وقا رعظیم در سوچنے بیٹیے توجیخو ف وعنرہ کی تحلیوں میں دماغ چکہ کھانے لگے یو مزید براس مقامی رنائے کا فقدان ہوگیا جس کی وصب سے انسا نوں کی فضا احبنی سی معلوم ہوتی

ترجيمي اگرچ ميري كورنى ، فلابركى ما دام بوارى اورسلركى The way of all flesh کے تخیل نے بھی دما عوں کو بهت منا تركيا. نين موليان ، باردى ، شرحنيف اوركورى كااتر فالب نظرة تاتيد. اور Proust كى تلقيبات سے لوگ مريوش مو نے معلوم مو تے ہیں . ا کے مل مردوسی ادب نے مزیلا شردالاً. بران مك افساني من مقامى د نك كاتعلق بداسكا ذكر آ چکا ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کی جا نب بھی توج ہون کر بریم چندنے وہاتی زندگی کے مناظر کو حقیقت سے رنگ بی و کھا کرمندوستان ک اصلی آبا د دیوں سے کوا لگفت آوران کی نفسیا سسے ہودہ اٹمفا دیا ۔ الجبوتى عيرت اورعصبيت كى مثالبى اكثر لوگوں كے سا منہى لكن يريم فيد سے فوئ طع نظر نے اس رنگ كوا ور كر اكيا. سدوش في شهرى بندووں محمتوسط گولوں کا نقشہ کھینیا جس طرح کرفضل فی قریثی اجد وأشداليرى متوسط مسلمان فاندانون كيمرقع تكادبيدا فترميرتمى

ہندوستانیوں کے عام ذمنی دجانات کی تصویریں بناتے ہیں اوڈ گویہ گاد احتقم کر بوی سیاسی فضا و سی پرواز کرتے ہیں۔ اسی طرح کر دادنگاری اور نفیات کے اعتبار سے بھی پہم چند سدیشن ، اعظم ، سجا دحید ، نیاز ، مجنوں اور افسرنے وہ نی داہیں کالی ہیں جواب تک ارد وہی موجود ناخصیں ۔

#### نببراباث

## أردوادث ١٩٣٧ سابتك

اس باب كين صے كي جاسكتے ہيں۔

1. 41944 = +1944 -1

۲. ۲م ۱۹۵۷ س ۱۹۵۷-۱۹۵۷ می

۳ر ۱۹۵۷ء سے ایک تک

نگی چ نکراس کے نعمل بڑے بڑے مصنف ایک دور سے گزرکر دوسرے دورس بھی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور محرکیس اص جانات بھی۔ گڈ مڈ ۔ ایک دورے نکل کر دوسرے دورس جا پہنچے ہیں اس لئے ۱۹۳۲ ہے ۱۹۲۲ ہ تک کے زمانے کو ایک ہی دور قرار دے دیا گیا ہے اور مجث خالب رججانات انحریکات اوراصاف کے اعتبادسے کی جارہی ہے۔

## "ميبرايات

# أردوادث ۱۹۳۹ سے اثب تاہ

۱۹۳۳ مین ترقی ندتر مک کاآ فازموا سیاس مالات عجب نشیب دفوادی سے گزرد ہے تھے ۔ ہندو مسلم ف دات ، نہرور بورٹ ، مجمد الرا آباد میں علمہ اقبال نے ۔ ہندو کو اور مسلما نوں کے لئے الگ الگ تہذی منطقوں کی تجویز پیش کی ہندووں اور مسلما نوں کے لئے الگ الگ تہذی منطقوں کی تجویز پیش کی ان حالات میں کچھ دیر تک یہ کسوس ہو نے دھاکہ ہند وستان کی آزادی کا خواب پر لین ن مجوا میا ہے ۔ اس مضا میں گا ندھی جی کی اہنسا اور عدم تشدد سے بھی احتفاد المحقاد المحقید ہے تعالم ہون طرفے انتہا بندگروہ غلبہ حاصل کرتے تھے۔ ان کا حقید ہے تعالم ہون سیاسی اختلافات کی ایک بڑی وجہ خدم ہے اور یہ کی درم تبدوستان میں سیاسی اختلافات کی ایک بڑی وجہ خدم ہے اور میں مارپوس کی احتمال کردی ہیں اور محض سیاسی اغراض کی فاطر خدم ہے کا مام استعمال کردی ہیں ۔

ان مالات میں ، قوم کے ذمین اور صاس نوج اُنوں میں استراک خیالات میں ہے۔ طالسطاے کا افرسا بقد نسل نے قبول کیا تھا۔ لینن

اور مارکس کا اثرنی نسل نے قبول کیا ۱ وردی ا دیوں کے ترمیاتر ا اوب قر فن سے وہ نظریے معیلتے گئے جن کے بڑے بڑے وقیدے یہ تھے ۔ مع خرب باطل مين اوراس كاحتيبت افيون كي يد معافى النان كاسب سي مرام مسلم بعد اورمعاشى مساوات كے لئے انقلاب مرد مرنافض بے۔ پرائ روایتوں اور قدروں ، اور تہذیبی و مجلسی رسمون رسوں اور فاعدول كالور ناصرورى ہے . مربى اساس يرتغرن باطل ہے۔ دنیاکا سب سے بڑا خرمب انسانیت ہے۔ اوبیب کا کلم انسانیت کی فدمت کر ناسے ۔ حقیقت نگاری کے دریعے یا نے مذہبوں اور معاشرون كى خلى بيون كى ميوم وتصويريشى ادب كى سب سے ميرى فدمت بے افری کھے نہیں جو کھ سے مال ہے ؟ برادراس طرح کے بہت سے دوسرے عقیدے عام مو گئے ، جس قدر مندومسلم اتحاد کمزور سوتا جا تا تها اسى فدران دمين اورحساس نوجوانول كامخالفا ندروعل يمي مرهست ما القادان مالات مي الحبن ترقى بندم صنفين كا قيام عمل مي آيايله (استحریک کے مقاصد کی تشریح استحریک کے اجدا فی اعلان نامے میں موجود ہے ) لیکن اس سے بھی زیا دہ مؤثر اور قطبی وضاحت وہ ہے جوسب سے پہلی ترقی پسندکا نفرنس شے خطبہ صدارت میں اردو سے سب سے بڑے ا شان نگار پہم چند نے میش کی ۔ اس سلسلے میں انہوں نے ا دب کے اصل منصب سے بیٹ کر تے ہوتے کہا۔ مدجس ادب سے ہمارا دوق میچ بدارنہ ہو، رو مانی اور

له تحریب کی وض و خایت کے سلیے میں الماضلہ وروشنانی از سجا والمہر

ذہنی تسکین نہ طے۔ ہم ہیں قوت وحرکت پیلانہ ہو۔ ہا را مذب حسن نہا گے، جوہم ہیں ہاامادہ اور مشکلات پر فتح بانے کے لئے سی استقلال نہیداکر سے وہ آج ہارے نے بے کاریعے۔ اس پرا دب کا اطلاق نہیں ہوسکتا ہے۔

ی کینے کے بعد کرا چھا دب کی نبیا دسیائی ، صن ، ازادی اورانسان دوستی ہرقائم موسکتی ہے ۔ انہوں نے مزیدوضا دیت یوں کی ۔

ترتی پسندتو کی بنیادی عزائم ادب اور معاشره دونوں کے نقط افرا سے اہم تھے ۔ اس بات سے کسے انکار ہوسکتا ہے کہ ادب بہرمال افادی اہمیت رکھا ہے۔ وہ زندگی کا وسید بھی ہے اور ترجا ن بھی ہذا اس کو غید اور مدمیات ہو نا چا چیتے ۔ ان خیالات و تصورات سے کس کو بھی افرال مرسکتا تھا نہوا۔ اس سبب سے ابتدا میں ترقی بسند تحریک حے ہمل ۔ انقاق ندر کھنے والے ادر بول نے میں اس کی تا تید کی مگرا و ندوس ہے کہ اس تحریک کے پرچش بانیوں میں بیٹیز ایسے لوگ تھے جہتے رہیک کو معتدل الط معقول مدود میں نہ رکھ سے ۔ اور ہتے رہیک کچر ایسی صورت اختیار کم تئی بعض ا جہا عی اشتعالات یا کسی منگلے میں ہوجا یا کرتی ہے ، فوری مبذبات سے متاکشہ و کہ یااس سے فائدہ اٹھا نے کے لئے ہرمتم کے بوگ ایسی محرکہ و تبی طور پر ہنگامہ بوگ ایسی محرکہ و تبی اس طرح و تبی طور پر ہنگامہ پرودی کا سامان تو ہو جاتا ہے ممگر دفتہ رفتہ یہی لوگ وب اپنی ضاص افتاد طبع یا خیال یا غوض کو پولا کرنے کے لئے اٹھے ہیں تو تحرکی کا سالا مشیرازہ منتشر ہو جاتا ہے ۔ اس گروہ میں نیک میت جوشیلے لوگ بی مورکہ میں اور غرض مندا ورموقعہ شناس بھی ۔ ممگر یہی لوگ سل کہ مورکہ کا مدید بھا ڈویتے ہیں۔ تری پہند تحرکہ یہی کوگ سل کہ تحرکہ کا مدید بھا ڈویتے ہیں۔ تری پہند تحرکہ یہی کا کہ ہوا یمگر ہیں قصد اس کے اس کے اس کا موا یمگر ہیں۔ قصد اس کو اس کا موا یمگر ہیں۔ قصد اس کے اس کا مدید بھا ڈویتے ہیں۔ تری پہند تحرکہ یہی کا مارہ وا یمگر ہیں۔ قصد اس کھی آئے گا۔

انجن سے مام اعلانات سے مطابق ترتی پسندنظریہ کم وہیٹی باپڑے اہم اصولوں پڑٹ تل تھا۔

- ا. ادب وندگ مے سے مفید ہونا ماہتے.
- ۳. ادب کوآزادی اود ترنی کی قوتون کا ساتھ دینا چاہیئے۔ احد حبر استحصال ا ودغلامی کے خلا حتصمت الاہونا چاہیئے۔
- اوب کوؤسیے تربہ وکر نتے امکا نات کومذب ٹرنے کے قا بل ہونا
   چا ہیتے ۔اسلوب ، ہتیت اور موضوع تینوں ا متبا رسے تحلیقی مدت
   کا صامی ا ودمعتقد ہوناچا ہیئے ۔
- ۵. ادب بي سي الى ، حقيقت أدرعقلى صدا قتول كى نرما فى بونى ما ييخ.

ترتی بندخرک ساردوادب کوج فائدے بہنچ ان کی بحث
کھ دیر کے بعد آئے گی۔ پہلے فلط دہنا تی کے با عث اس سے جونفھا نات
ادب کو پہنچ ان کا بیان ہو جانا چا ہیئے۔ اس سلید پی سنایاں امریہ ہے کہ
تعوثری ہی مدت ہی اس نے منفی شکل افتیا دکر لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
(صیح یا فلط) اس کے متعلق ہرط ون شدید ترین فلط فہیاں بھیل کہنی بلعہ
جن ہی سے لعمن کو اس لئے بھی تقویت ہوئی کر بعض محلص ترقی پندوں
کی تحریروں میں بھی تحریک کے عزائم کے بارے میں الجبی ہوئی توجیہا ت

له عشرت رحان كادياج - اددوادب كم المدسال.

تقرآ تى تغيى مثلاً تحريب محمد على جوميالات بدا بوق ان مى نيامه ما عام باتين ينعين .

ا۔ دوایت شکنی کے نام سے بہتحریک شام پرانے تہذیبی اورا دبی فیت قے کی نالف بی نہیں اس کومٹا دینے کی محرک ہے۔

۔ ما دبت بہتی کی معتقد ہونے شے باعث نام دوحانی ' خرمی اور اخلاتی قدروں کی مخالف اور دشمن ہے۔

۳۔ مدیدیت کی علم بروار ہونے کے سنب، وہ مشرق اوراس کی ہڑھ ہیں۔
سے ڈہنی دستہ داری منقطع کر کے مغربی فکرا ود مغربی تصویا سے
حیات سے قرابت داری پر فخر کرتی ہے اور غیرالمئی زندگی اور غیرالمکی
نہ دیپ کو اس ملک سے لوگوں پر نا فذکر ناچا ہتی ہے۔

سم. الدادئ ملكى داعىن كرا روسى اشتراكيت "كاملع ب.

۵۔ حقیمت نگادی ہے سہانے نام سے وابی ، فخاشی ، صوانیت ، اور مداخل قی کی مشتہر ہے اور خلیقی مدت کے بہانے سے ادب کی جلد روایات کو درہم برہم کرنا اور ایک فاص قیم کا فنی اور ذہنی انتشار پر اکرنااس کا مقصود ہے۔ اور ملکی ذو قیات کے سادے نظام کو یک فلم کربا ویا بدنام کردینا چاہتی ہے۔

اس تسمی اورمبی کی بانین ترقی بندخی کے کے تعلق کچیلیں۔ اس کا ایک بڑا تا تبدی سدید بیجی ہوا کہ خانص ترقی پندر حضرات ہیں سے بعض نے اپنے مضامین اور تخلیقی کا موں میں مندرج بالامیلانات کاعلی ثبوت بھی بیش کیا، مثلاً و انگاد ہے ، محمصنفین نے اپنے اصافوں میں انقلاب و بیاوت کے نام سے سخری دہنیت کا ثبوت ۔ اور حفیقت اور زندگی

كام سحس دين بساعتدالى كاالميادكيا وه مخنت عيموانن مما اوراس کے عدم توازن کا قراد اب تحریب سے رہنا و دمی کرد بے ہیں تمام ادفیاتا اوردوایات کی تضمیک ، اخلا قیات قومی کے اکثر پہلوؤں کی بےسوچ سمجے تنظيص ، مدسى اور رومانى رجانات كى من لفت ـ اوركهلى اوه بيتى كاتعليم يرسب بانبي بورس ، ان كے علاوہ ٢٧ وس ١٧ ء تك كے ادبیس فخاش اورع یا ن کے ناموارمظام رے کافی شدت سے ہوتے سے یہ ایسے وا قعات سے جن سے ندانکا دموسکتاہے ندان کے اثبات کے لئے حوالے اورسندی ضرورت ہے۔ الح الموت توخود بدیے کہ بعد میں تحرکی سے بڑے رہناؤں زعی سرداد عبفری اور سبدہا دا طہیر ا نے خودتمی ان انزا مات کی صفائ کی کوشش کی افد اس تحریک کے آویب اسنے گذرشتہ مسلک کے برعکس ، کا سیکی ادب ، تومی تہذیب بلکہ دینی اوراسلامی دوایات بین دلچیبی <u>لینے لگے</u> ۔ وہ غزل کی نمی کھنت تو در کناراب خور غزل کے خابق ہیں ۔ اقبال و غالب کے شعلق ان کی دلے پیل يرصحت مندانداندازمين طهورس آربى بي رسط اساليب اوربتيت کے سانچوں سے ہمراہ پرانے سانچوں سے میں اعتباکیا جار ما ہے ۔۔۔ ان کے سانچوں اورمضمولوں میں قومی تہذیب سے الفت کے رجانات برهد بهبي ـ ادراب ان پريد حقيقت دوز بروز منكشف بوري سے کا نقلاب کے لئے وہ حربے اور ور بعے جروس اور دوسرے مكول ميرا ستعال مي لائے كئے اس مك مير كاميا ب بہي موسكتے. لادینی کیا خلاتی اورفکری وعلی کجروی کی روش اس مکسیس سی کو م ميرو" نهي بناسكتي إ

تعبب ب كرتر تى بىندىخرىك كے اولين دہما يەندسوچ سكے كرجس ك ك ، و في صديوام دي خلاق ك لوك بي ادر س ك نواص بي اين ساری بے دنگی سے یا وجور تہذیبی اورا خلاتی اقدار کے دل سے معتقتد ہیں اس مکسیس انقلاب لانے کے لئے انگارے کے افسانوں اور منطور عصمت وخرو كےادب كودريية ترتى ووسيد زوغ بنانا افتاب كافدمت نہیں ہوسکتی بلکر ترقی کی ہڑ تحریب کے فلا ف ایک سدسکندی تعمیر کے کے مرادف براس باعتدالی کانتی بهواکراس تحریک کے مامیوں کی تعداد كَعَثْ كَىُ اودتَى يَكِ كُوكِهِ فَا مُده نهوا بلكفن ا دَب اورا نقلاب تينوں كى ترقى برى طرح ركس كى ساس تحركيكى اولين منزل عنى تجزيد سيمودم ره جانے کے باعث اور و ما مت بندوں " کے قبضے میں ا بانے کے سبب برے نقصان میں رہی ۔ اور بہت سے کردہ اور ناکردہ گنا ہاس توک كے حساسي الحد لتے كئے حيياكہ فرقت كى اليف مداوا " اور دياكش کول کی کتاب " نیاا دب " کی قدق گر دانی سے تفصیل معلوم ہوسکے گا۔ یها ن تک کهربے داه روی ، برمفی خیر مبت ، برادبی بد مدانی ، منبی تجروی اورساجی بگاڈی ہرج پرترتی پند تحریک سے وابستہمی مانے کی ا در وہ لوگ بھی جودراصل انتشار پندیا ترقی پندی کے مالعت یا فن برائے فن مح قائل تعد يامحض عا فيت بدند اورلادت طلب تعديا مجهول عقائد کے پرستارا واسی انسا بنت اور آزادی کے دشن تھے وہ ہی ترقی پندسم ما نے لگے تا کر کہ تو تحریب کے رہناؤں کا اپن وضاحتوں سے افد کے قربان اور گیرودار کے نا زک مرطوں کے ساسنے آجانے سے کھرے اودكمو في كاا مّيا ذَبُّوا اودترتى يسندا ودعض تجدد يبنديا انتشاد ببندك

کھ کھ پیچا ن ہونے نگی۔

اس دور میں جو قابل دکرا دی اور تخلیق کارنا مے طہود میں آتے اور اوب وفن نے دی اور تخلیق کارنا مے طہود میں آتے اور اوب وفن نے دی جن اور تحریک وسعتیں افتیار کمیں ان کا جس کے گا۔ اس سے پہلے ایک اور تحریک کا تذکر وہی صووری ہے جو ترقی ہدندی کے متواذی وکی میں دی کہ دی ہی دی ہی۔ وکی میں ایک دہ کری جاتی دہی۔

#### ملقة ارباب ذوق

رومانی دودین ، مغرنی ا دبون کے نیمانم ادبی سنے تجربوں کا جو اس کے ثمرات و نناتی ، سابقہ فضل ہی فرکورہو چکے ہیں۔ شاعری کی ہیئیت ہیں تازگ کی طرف جھکا ؤ ، گدیت اور سانیٹ کے تجربے ، موضوعات میں تنوع ۔ اور دوایت سے انحواف کی شالیں بجڑت یا تی جاتی ہیں۔

اس اشابی مغرباد او کے مطالع میں اور منی وسعت ہوئ اور طبائع میں تقلیدی امنی پیاموئ دمنرب ی اوب ، فنی اور فکری کوکیوں کے اثرات میں ظاہر مونے نے نے خصوم اوانس کی اوب ، فنی اور فکری کو کول کے اثرات میں ظاہر مونے نے نے خصوم اوانس کی دویا فئی تحریروں سے بیسویں صدی کے اردوا دب نے قاص نقش قبول کیا ہے۔ جنائجہ وکر میدی و اور فلا ہر وی وکا مکس دکھائی دے رہا ہے۔ جنگ عظیم اول سے بعد صوص اسلام کا محد بدوں ہی ، نقطی موسیقی کی پرتش اور در کی زبان کا عشق ، اس سے علا وہ ہا ہمرار معاصر اور خوالوں سے دلج ہی اس می ملا وہ ہا ہمرار معاصر اور خوالوں سے دلج ہی ای طرح وفا مت کے بجائے اشارہ و علامت کی تحریب ہے اس کی تربیب کے کھوت میں جائے اور این ، ملا سے اور دین ہو کے تجربوں کی تقلید ہوئی .

ان مالات می نوجوان ادیوں کی ایکفظیم وجودی آ نی جس کا نبیادی مقعدا دسیایی آزاد تی بوس کو وسعت دیا تھا۔

ملقے کے باتی مقاصد کے میں ہول یہ نقینی ہے کہ ملقے میں ہی سب
ادیب ہم خیال نہ تھے۔ اس کے علا وہ ترقی پندرصنفین ربوبس آزاد
خیال مصنفین ) کے برعکس ملقہ ، آزادی کا کچھ زیادہ ہی قائل معلوم ہوتا
ہے ، یہی وجہ ہے کہ اس سے اثر ندیر لوگوں میں ہوتیم کے لوگ ہیں ۔۔
فالص وا فلمیت پند، فارجی حقائق سے واسطہ رکھنے والے ، رمزنگار، منبس نگار ۔۔۔ مرض آزاد تجربول میں اعتقادر کھنے والا ہرقیم کا دیر ہے۔ شرکی انظرا تا ہے .

بہرمال یہ کہا ماسکاہ کر ملقے کی مفصوصیات نایاں ہیں ۔

(۱) وافلیت لسندی اور ۲۷) سیاسی عقیدوں کے معاطیمی آزاد اس

وغیرما بنب داری۔ جہال مک دوایت شکی کاتعلق ہے طفے کے ادیبوں نے زمنی

معاطیمی استراک او میوں سے سی طرح کم نہیں۔ ملفے کے ادیبوں نے زمنی

مقدروں کابی فاصل پر جارکیا۔ اور فری اقداد کے یہ بی چنداں قائل نہیں۔

البتہ جب پاکستان بن مانے کے بعد ، پاکستان ادیب کا نفرہ لگا تو چند

نکھنے والے یہ وی کر کر پاکستان زندگی کا وجود ہی فرمیب کا عطیب ہے (نزہ تونہیں) فرمیب کی علیہ قدروں کے جی میں کہنے لگے ، یوں علقے سے با ہر

تونہیں ) فرمیب کی عدروں کے جی میں کہنے لگے ، یوں علقے سے با ہر

اسلامی ا دب کی آ واز بھی اٹھی مگروہ دوسرے نوگ شعی بن کا ذکر ا پنے مقام برموگا.

"ملقه ادباب دوق اورترتی پسندمسنفین دونوں نے بعض خاص اصا ف کوترتی دی. ترتی پسندوں نے تنقیر اساندا وربرفتم کی شاعری سے دلچی لی۔ ارباب دوق نے ان اصنا عن کے ملا وہ نظم خصوصا آزا فظم سے دلچی کی۔

مناسب بیہوگا کہ سہولت کی فاطر' اس دور کی بحث اصناف سے بخت کی جائے ہے دریعے اس دور سے بخت کی جائے اور آخر میں فکری اور تنقیدی محاکمے سے ذریعے اس دور سے ادب کی قدرو قبیت معین کی جائے۔

## اصنافتشعر

جدید کہ پہلے بیان ہوا ، ۴۳۶ کے بعد فاص فتم کے رجانات ترتی پزیرہ وئے ۔ شاعری میں نظم ۔ خصوصًا آزاد نظم کی طرف توجہ ہوئی ۔ غزل کے تعلق آغاز کا رمیں یک گونہ بیگانگی کا رویہ تھا مٹر غزل کی محنت ہائی نے اسے مرنے نددیا احد نظم گوشع ابھی خزل میں ان لمہاد خیال کرنے نگے ۔ غزل پرچیہا ہوا حلہ ترقی پہند نقادوں نے بھی کیا۔ نیکن سب سے بھر بوپروا دیونسیر کلیم الدین احمد دبڑنہ ہے کیا جن کا یہ خیال تھا کہ غزل ایک نیم وحثی صنف سخن ہے ۔ اس دور تہذیب میں بہن سے کتی انہوں نے یہ می کہا کہ نئے نعا نے کا ترقی یا فتہ انہاری سانچانظم ہی ہے ۔ مگراس سے با وجود غزل ندہ رہی اور بعن نئے شوا نے غزل سے نئے ذائعے بیدا کئے ۔ تا ہم نظم نصوصًا آناد نظم نے خرمولی ترقی کی اس سے علاوہ گیت ، دو ہے اور قلعات ورباعیات طویل نظیب ، کنیلو ، اور سانیٹ بھی لکھ گئے۔

نظمُ اورازاد نظم مُ

فظم اوراً زادنظم چونکه اس دورکافاص میدان ترتی ہے اس کے سب سے پہلے اس صنف کا تذکرہ مناسب موگا.

ارد دهی تلم از بداهی آئی ہے بمگر نظم کاجو ترکیبی تصوراس دور
میں بیا بوا وہ پہلے موجود نہ تھا۔ اصلانظم الم مسلسل خیالات کے المهار کا ذرایی
ہے ۔ وسیع معنوں میں ، بروہ شے جو فزل نہیں نظم ہے ، اس میں قطع ، قصید اس میں مضوں کا تعلیں ، حکا تیس وجرہ سب آباتی ہیں . خصوصاً جبکہ ان میں مضون کا تسلسل پا یا جا تا ہو ۔ بعض لوگ نظم اور نشر کی تقسیم کی بنا پر ، غزل کو بھی نظم کہد و ہے ہیں مگر آن کل سے عزل شاعری تو ہے مگر نظم نہیں . فصوصاً اس لئے کہ اس میں نظم و شاسل ہے ۔ کا طلح میں موجود تھی کی آئی دا ور مولا نا ماتی نے جو نظمیں لکھیں وہ اسی فتم کی ہیں۔ ان میں انہوں نے موضوعات کی مدت کا حذیل رکھا ، مگران کا دھانچا شنوی یا قطعے کا سا ہے باظم نو ہے مگر نئے خیال رکھا ، مگران کا دھانچا شنوی یا قطعے کا سا ہے باظم نو ہے مگر نئے خیال رکھا ، مگران کا دھانچا شنوی یا قطعے کا سا ہے باظم نو ہے مگر نئے خیال رکھا ، مگران کا دھانچا شنوی یا قطعے کا سا ہے باظم نو ہے مگر نئے خیال رکھا ، مگران کا دھانچا شنوی یا قطعے کا سا ہے باظم نو ہے مگر نئے خیال رکھا ، مگران کا دھانچا شنوی یا قطعے کا سا ہے باظم نو ہے مگر نئے خیال دکھا ، مگران کا دھانچا شنوی یا قطعے کا سا ہے باظم نو ہے مگر نئے خیال دکھا ، مگران کا دھانچا شنوی یا قطعے کا سا ہے باظم نو ہے مگر نئے خیال دکھا ، مگران کا دھانچا شنوی یا قطعے کا سا ہے باظم نو ہے مگر نئے کا دھانچا شندی و میں ان کا دھانچا شنوی یا قطعے کا سا ہے باظم نو ہے مگر نے کا دھانچا شنوی یا قطعے کا سا ہے باظم نو ہے مگران کا دھانچا شنوی یا قطعے کا سا ہے باظم نو ہے مگران کا دی میں جو میں میں میں دھانوں کی میں کیا کی میں کا دھانوں کی کھر کی کا دھانوں کی کھر کی کھر کی کو میں کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کے دور میں کی کھر کے دور کھر کی کھر کی کھر کے دور کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دور کی کھر کے دور کے دور کی کھر کی کھر کے دور کھر کی کھر کی کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کے دور کھر کے دور کھر کی کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کے دور کھر کے دور کھر کے دور کے دور کے دور کے دور کھر کے دور کے دور کے دور کھر کے دور کھر کے دور کے دور کے دور کھر کے دور کے دور

ا نظم اورنی نظم کے لئے ملاحظ ہوسو غات دنظم نمیر اورکتاب نی شاعری مرتب افتی رجالب۔

تصور کی نظم نہیں . افتشام حین نے نظم کے لئے مار چیزوں ضروری قرار دی ہیں.

ا- نغمس ايك مركزى خيال بوتا ب.

۲- ارتفاعة خيال كا وجد سي الما احداس پيل بو ما تاسيد ايك خيال سي دوسر خيال خود مخود تكاتبار ستاسي.

٣- نظم ك كولى ميت معين دمير.

م ، اس کے لئے موضوع کی بھی کوئی قیدنہیں۔

بہلی ، تبیری اور چنی صفت تو برا کی نظم بی بھی تھی البتہ برائی نظم میں بھی تھی البتہ برائی نظم میں بلائر منا کا تو د بخود میں بلائر منا سے دو سرے خیال کا تو د بخود مکل اور وجوہ کے طاوہ دو مرب کے آزاد نظم پرائی تظم سے اس فاص وج سے بی مختلف ہے۔ دور مد مدید کی آزاد نظم پرائی تظم سے اس فاص وج سے بی مختلف ہے۔

اس وقت جونظم زير بحث ب،اس كيمواتين شكليراتي بي.

ا خیرففلی د بلیک ورس ) . اس می وزن موتا ہے ، قا فینہ بہا تا اور مصر عے عمو ا برا برمو تے ہیں .

۲- آزادنظم - جس میں وندن توہوتا نید مگرووض بحور کی کا فل پا بندی نہیں ہوتی۔ اس میں مصرفوں کے نہیں ہوتی۔ اس میں مصرفوں کے طول کا یک اس ہوتا ہوتا ہے۔ بوت مضمون کا تسلسل واضح ہوتا ہے۔

۔ آزادتنسل اور مافی آ ہنگ والی نظم ۔ جس بیں نرحوضی وزن ، نر قافی اسلامی ہوری آزادی ! شاعو مافی آ ہنگ ۔ کر ان می ایس آ ہنگ کا ذھے دار ہو تا

ہے۔ اوریہ آ ہنگ مبی ضروری نہیں کہ شاعوانہ ہو۔ اس میں بول اللہ کا آ ہنگ مبی ہوسکتا ہے بلکہ ہوتا ہے۔

مناسب ہوگا کہ ہم الندہ کی بحث کے نے اپنے لئے تین اصطلامین اللہ کے اس مفہوم کوسا منے رکھیں۔

نظم سے مراد ۔ قدیم اصاف کاکوئی میں شعری سانچ جو فزل نہیں مگراس میں وزن اور قافیے کا النزام ہے۔

نی نظم سے مراد ، نظم کی وہ صورت جس میں قاضیے کی پابندی مزود مہمیں ہوئی ہے۔ نظم کی وہ صورت جس میں قاضیے کی پابندی مزود مہمیں مہمی مواتی ہے۔ مہمی مواتی ہے میں میں کا سیرن کی اس کنا ہیں نک نظم ہراس شعری صورت کو کہیں گے جوقا فید کی پا بندی نہیں کرتی خواہ وہ ہانے عروضی اوزان کے مطابق سالم مصرعہ بندی ہر عامل ہو یا زہو .

ان دنظم صين قافيك باندى نهي انكى ورن اور مناكى

يا ښدي هے.

مانی اور آزآد نے نظم میں موضوع کو زیادہ اہمیت دے کرسلسل خیالات کا مربوط طور سے اظہار کیا تھا۔ اسٹیل اور اکبروغیرہ نے جونظیں مکھی ہیں وہ بھی الیں ہیں ہیں۔ اقبال نے فزل کے مقا بلرمین شرافلم کو اہمیت دی۔ اس میں قافیہ ووزن موجود ہے ۔ کچھ شنوی کے اندازمیں کچھ مسلس کچھ مشنوی کے اندازمیں کچھ مسلس کچھ مشنوی کے اندازمیں کچھ مسلس کھھ میں وزن وقافیہ ہے۔ میہ مرابہ نظم سے ذیل ہیں آتا ہے ۔

وغیرہ نے کہ منو نے پیش کے . بہلی جنگ عظیم کے بعد کھے نیے جوات ہوئے

مگردیاده ترقافیے کے ترک کی باہر اسلا چکبیت اخترت بران او حیظ میں حفیظ مالدوں اور عظمت الله خال و عیرہ نے دنیل بن کھیں ال میں میتبت کے اندرہ کر آلادی کا ایک رجان ملتاہے ۔ یہ نئی نظم کا آغا ہے ۔

۱۹۳۵ کے بعد آفا دنظم نے ترتی کی۔ آفادنظم کی کی صورتیں ہی انہام بیکر اس کی کوئی خصوص مہنیت نہیں۔ شایداسی لئے اس کو بیئیت شاعری کہ دیا جا تاہد نیک خور کیا جائے توکوئی اوب پارہ دان معنوں میں) ہے ہیئیت نہیں ہوسکا۔ ہیئیت آخہ کیا ؟ ایک طرح کی جبی وقت! اس کے ناچنے کے معیار دوئی ہیں۔ طویل بحثوں کے بعد ہی اس کا می فیل اس کے ناچنے کے معیار دوئی ہیں۔ طویل بحثوں کے بعد ہی اس کا می فیل مرزی مسئلہ آ ہنگ کا ہے ، معیاری آفاد نظم کا آہنگ بول چال کے آ ہنگ کے خریب ہوتا ہے مگراس میں بعض نقاد ورامبالذ کرتے ہیں۔ نظم کا آہنگ بول چال کے آئی فیل کے آئی کی مقدوص لہم کا آہنگ ہونا چاہیے۔ ور دہ ہول چال کے آئی کونظم ما نتایڈ جا کے گا۔

اس باب بی جس میں نہا دہ ترنی ادبی تحریکوں کا ذکر ہوگا۔ غزل اورد دری اصنا نٹ کے علاوہ آزاد نظم کا سرما یہی وقیع ہے۔ آنا دنظم ہے اولین

ا آزادنغم کوؤں کی نهرست لمویل ہے۔ تاثیر افیض ایوسے نظف میراجی فالد ن مراحتی اسرار میراجی فالد ن مراحتی اسرار میراجی فالد ن مراحتی اسرار میراجی سلام فی میرادی اسلام میرادی میراد

بڑے معادمیراجی نعے۔ تا ہم تعدق صین فالد رجن کواردو میں آزاد نظم کا بان کہا جا گاہے ، اور ن-م - داش رمبی اولین معاروں میں ہیں۔ ان کے بعد آج تک بیسا در ماری ہے۔

نی نظم کے تکھنے والوں کی سرسری و اور شاید نامکل ، فہرست

فراق وفي المجاز احدنديم قاسى عارف عبدالمتين المهيركاشميري فيض المجاز احدنديم قاسى عارف عبدالمتين المهيركاشميري وتارصديني وتتيل شفائ المجيركاشميري وجنيل ملك والميت على شاع وطهودنظ وجن التوازاد المصطفی ديدي وجنفر طاهر شود عليك ويدالعزيز فالد والين فاود محيدا ميد و الميرا على المناخلي المختل المتيان ش منى المان المعلى المتيان المتيان المعلى المتيان المتيان المعلى المتيان ال

اس صنت میں طویل نظیں ہمی ہیں ، ان میں رفیق خاور کا منطوم آرجبہ میرلانجماا ور ڈاکٹر ایس۔ اے وحل کی طویل نظم سفر بھی قابل توجہ ہے اس دور میں خوام ول محد نے اخلاقی اور عرفانی دیک سے لئے المیالا سدا کیا۔

ابهماس دود مح متازنظم كوكوس كاتذكره كرتي سان مي

اله من تقلم ک تعریب کے لئے الافلہ وصنه (جس میں قانیہ ہی ہوتا لیکن عروضی وزن ہوتا ہے ۔)

آنا دنظم سکنے والے اور پا بندنظم والے دولؤں شامل ہیں۔ اس تذکرے میں صرف وہی شعوا فتری ، یا مستق فتی کا شاعری نے فتری ، یا صنفی فنی لیا ظرے وہ کا ایم اما ذرکیا ہے۔

ميتراجه

میواجی اردوشاعری می ایک تقل شخصیت د کھتے ہیں۔ اوران کا مقام بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نی طرزشاعری کے لئے رایک ایسے اوران کا دوق مختلف تما ) کمال نظم نگاری سے لیے لئے مگر بیلا کی اورنظم کی ستی کومنوایا۔

انہوں کے اس نی مہتبت ہی کونہیں منوایا بلکہ و چا ودا ساس کی مہینی را بس کھولس .

انہوں نے ماضی قریب کی تہذیب سے دشتے منقطع کر کے بعیدترین ماضی سے دشتے جوڑنے کی کوشش کی ۔

انہوں نے فرد کے لئے اصاس وا کمہاری آزادی کی ایک رسیت نکالی۔ زیدگی کی ہے قیدی کے ہماہ انی شاعری میں اندر کے جذبات و تہیّجات کوآزا وا نہ کا ہرکیا۔ یہ بھی فردگ آزادی کا ایک مظاہرہ تھا کہ وہ خیستا کے موضوع میں اسٹے ہے باک ہوئے ، اور لذست کو ایک مفصد عظیم شمیرایا۔

تميرا جى كے سلسنے ميں معف نوگوں كا يہ خال ہے كروه روماني طوري

الجهرو کشخص تھے۔ انہوں نے جو کھ کیا ایک فاتی انتقام کی فاطر کیا۔
میراسین کے ند طفے سے انہوں نے معاشرے سے اور فعا اور اس کی
فعالیٰ سے بکہ فور سے انتقام لیا۔ مال نکہ معاشرہ اس کا قرعے وار شہ
تھا۔ کیونکہ اس معاشرے میں کئ لوگوں نے میراسین کو ڈرمونڈ بھی لیا
اور پابھی لیا۔ انہ امرومی کی ذعے واری معاشرے بیٹیس ڈالیماسکتی۔ ان
کی محرومی کی کھے اور اسباب بول گے۔

بلاث یہ دنیوی اغزاص کے لئے خرب کوآ ڈمٹا نے کے رحجا ہے نوجوانوي مي فالفائد ردعمل بيلاكرديا تفاا وران مين أيك طرح كالمخي بيدا کردی تھی ۔ لیکن اس ا بتری میں مغرّب پیرستی کابھی قصہ ہے ، مغراب افرز زندگی میں جوارزاں لذت اور آساتی سے حاصل ہونے والی واحتی موجود ہیں۔ ملک سے نوجوان ان سے آشنا ہو میکے تھے ، ان دا حتول کے حصول می دورکا وسی تھیں۔ ایک معاشرے کے اخلاتی تصورات ، دوسک مالی کزوری -! دسین اور حساس او بیب ایل سیاست مے ماتھ میں پذہب کے اس غلط استعال سے بدد ل تو تھے ہی ، زندگی کی دوسری أنا كما وسر راحت اورلدت كى طرف بله سع اور مرمب اورماشر تے مٰلا من دیجھنے لنگے ، یہاں تک کہ اپنی کمزودیوں کومعاشرے میمسر تعویا ۔ اس طرح بعض ا بن سیا ست کے گنا ہوں کا بدر میں معاشرہ کی افلاتی تدروں سے لید فارمی احوال سے ابوس موتے تو بے رہام تخیل کی ونياس يناه لى ــ مبيات كيموضوعات بي دلي عرض الحالث ماصل کی ۔۔ اس کی بشتی بان کے لئے مبئی علوم سے فائدہ اُٹھایا۔۔۔ فرائد الدراوريك كانفيات نيداحت في كان جداد كامل

اصطلاحل سے مسلح کیا۔ ذوائق ، انگلستان اورامر کمیہ کے مبنی شکادوں ، رحن مي معن حقيقت فكارتمى شامل ي معامت نكارون والميارية یسندوں اور طرح فرح کے دوسرے دلبتا نوں نے شاعوں کوسوچ کے عبيب عبيب لاست دكمات إميراى كاصاس كيعض رخ ايني مر ذکوره بالاا فرات بی سے تعمل نے ان کی دمی تشکیل می ایم حصد لیا۔ اك في ظرف مياجى كوا قمال كى صدكها ماسكتاب . ا قبال ومبان کے ساتھ ساتھ عمل اور مارجی حقائق زندگی ہیں اصتفادر کھنے والے شاع تعے میراجی وافلیت مے میم رشتوں سے شاعریں ساج سے فات کی طرف گریز۔ بینی وات کے فاریخ کومبی وات کی اندرون گرائیول مرحم کرنے کا عیلان میراجی کا خاص وصعت ہے۔ افبال نے حیات میں عین بید<u>ا</u> كر نے كی جو توشش كی تميراجی كے پهاں وہ نقین ، بے نقینی میں بدل جاتا ہے ، ان مےنزدیک زندگی ہے مقصدسلسددودوشپ ہے۔ حیاجی سَاع گھرومبا فدارے بزادیں۔ مبس ان کا خاص موضوع ہے اگرحیہ آ واحدموضورع نهبي منبى آزَاد ت كوده فردكا فطرى في ما نتع بي . معاشرتي تودكة والله ال كردل والمعضل بسيري م المرود بالنقام يا يا ما تاسيم. مراجى كاشاعركاكا سيترحصه انادنطم بدان كيهال علامتو کا ستعال اظهاد کا وسید ہے، وہ منبی علامتوں کوٹری اہمیت دیتے ہیں.ان برفرانس کی علامت نگا ری کااٹرواضے ہے ۔ بودلیرومنیرہ سے استفاده كي صورتس مي تطرآتي سي.

ان کے اسلوب ہیں ہوام ہے "اتنکا میراجی نے تودیمی اوادکیا ہے د الماصلہ پودیا ہے، میراجی کی نظلیں ) ' میراجی کی اہمیت اددوشاعری میں ایک فاص طرز احداس مے علاوہ مہیّت کے تجربوں کی وجہ سے می ہے۔ وہ آ ہنگ سے لئے گفتگو کے لہجے استعال کرتے ہیں۔

میراجی کی علامتنی کئی تفولات کے گردگھوتی ہیں۔ (۱) وشنومت کے بنیادی مقائد کا دمزی بیان (۲) فبنی تقاضوں کے اردگر دبنے والی علامتیں دم ) فدیم دراوڑی تہذیب کی یا دوں سے ابھرے ہوئے اصالت کا مظہریں بمیلی چنانچہ غار ، جنگل ، سمندر ، اور تا دیکی انہی اصاسات کا مظہریں بمیلی زمین کے شاعریں۔ زمین کی محبت بلکہ بہتش ان کا ایمان ہے ۔ اور وجودان کے نزر دیک وہ جو اصاسات میں ہے نزروہ جو فاری میں ہے۔

یمی چیزان کے گیتوں میں ہے۔ ان میں ہندی لفظوں سے معماس پیلا کی ہے۔ ان لفظوں کے لیس منظومی ہندی ( ملکہ ہندوانہ) حذبات اور الم بھے کام کرد ہے ہیں۔ میراجی نے گیت کو ایک نئے دی ' ایک نئی نہج سے آشناکیا.

میراجی کے ابہام کا ذکر پہلے آچکا ہے مگریہ یا در ہے کہ ابہام ان
کے نز دید رکادٹ بہیں، تکنیک ہے۔ میراجی کے یہاں دو چیزیں
بڑی تا ٹیر پیاکر تی ہیں، دا) فضا اور دم) نظلوں کی موسیقی۔ فضا سے
مرادیہ ہے کہ چکے وہ کہنا چا ہتے ہیں بینجان کے دل پرا صاس کی جو المریں
میط ہیں ان کی پوری تا فیراور کیفیتی قاری کا کی بینجی ہیں۔ فظلوں کی موسیقی
سےمراد، ایسے الفاظ کی موزوں ترتیب ہے جن کی محص آ وازیں ہی سحور
کرنے کے لئے کانی ہیں۔ آزاد نظم بہت سے لوگوں نے تھی ہے مگرنظم کے
جو انوس اور تخیل انگیز نو نے میراجی نے دیتے وہ بہت کم نظم گو کو س کو

میرآتے ہیں. میرامی نے اورونظم بلکه اددوشاعری کو ایک بالک نف دوق اورنی سوچ کے شناکیا. دوایت سے انحراف بلکہ بغاوت کے لحاظ سے انہیں ہم کی میں کہیں. شعری صفعت اوراصاس کے لحاظ سے میرامی اددو شاعری میں بالکل نئے ' منفرداور مامنی ' کھ شاع ہیں.

## ن ـ م ـ دائد

رامشل کے دومموع اب تک کل چکے ہیں۔

ا۔ ماویلر رام 19 ج)

۲- ایرانس امنی ۱۹۵۲)

ن م ۔ داشد کا اصل مذر دمیائی کے برکس) ملی محکومی انسان کی بیلی و دلت ، فرنگی حکرانوں کی فرعوبیت کے خلاف عم و خصر سے اس کے لیج بی بعض اوقات بل مدالی محمد سے اس کے لیج بی بعض اوقات بل مدالی میں آئی ہے ، مثلاً خداسے اس کا خطاب گتا خا نہ ہے ۔ مگریگتا خی خلصانہ معلوم ہوتی ہے .

راثد نے اقبال کا اثرقبول کیا ہدمگر مبیاکہ پہلے بیان ہوا ہے دوا قبال کا دین اساس کی قدر نہیں کہتے۔ اس کا باعث یہ احساس تعاکر دین اور مذہب کا استعال غلط مور باہد۔ ایک پرجوش نوجوان کی حثیت سے داشد آزادی کی قدر کو زاس وقت کے حالات کے تحت اسب

ا منبی سے مراد ، مک کی ما نوس ردا بیوں سے منحرب ا پنے لئے الگ الگ الگ تا در سے منحوب ا پنے لئے الگ

بری قدر مجت تعاد اس عدر کا سیاسی تصوراس کے ذمن وفکر پرچا یا ہواتھا۔
اس وجدسے اس کے نز دیک باتی جو کھر تعا دوسرے درجے پرتھا، مبنی
ہے قیدی ، تخریب ، جوش ، انتقام ، فداسے حبکر اسب اس کے تحت
ہے . ماولاد میں میں کیفیت زیا وہ ہے ، البتہ ، ایران بی امبنی میں شھراؤ
ہے اور قدر نے مکن مجی .

دات دقافیہ مے معاطے میں پابندی نہیں کرتے لکی وضی ونان کے پابندہ ہے۔ اور ترکیبوں کے پابندہ کا کوشش کرتے ہیں اور ترکیبوں کے استعال سے بچتے ہیں۔ ان کے پیلید بات اظہارا مبنی امبنی ہیں۔ مگر ان کے استعال سے بچا اس رس سے فالی ہوتے ہیں سے جادا شعری دوق مانوں ہے۔ باایں ہمہ و المصند نک نظم کے بڑے معامد میں ہیں میروجی کی طرح خزل کے مقابلے میں نظم کا ذوق پیدا کرنے میں ان سے میرا حصر ہے۔

## فيض احرفض

فیض ' ا فبال مے بعد ' دور ما ضریح تعبول ترین شاع ہیں۔ ان مے ساتھ صرف دواور شاعروں کے نام ننے جاسکتے ہیں۔ حفیقلاور چوشش ۔

فیق نے اپنی شاعری کی انبداکیے نیا نے میں کی حبکہ ایک بڑے اور کھنے سایہ دار درفت کے مانند، انباآل ادب و شعر ملکر فکرونظری سادی حفایہ جہائے ہو سے تھے ۔ ان کی شاعری کے بعد، ہردوسسری

اله شوی مجوع، نقش فرادی وست صبا زندان نامه وست تهدشک

شاوی میکی هسوس بوتی تنی . یه درست به کرمیراجی نے شوکی دریای ایک لاسته نکال اوربهت سے لوگوں نے اس کوپ ندیمی کیا وہ اس کی تنکریم بھی کی دگر یہ مکت میں چیز کوشا عری بجشا آیا ہے وہ تکنیک سے قطع نظرہ تنی جو فاص و عام سب لوگوں تک بہنے سکے . اورجبور اس کو قبول کر کے یہ تصدیق بھی کریں کہ یہ شاع جارے سے شاع می کرد ہاہے۔ ایسی شاع می میں بروز د ذاتی شرکت محسوس کرتا تھا ، ظاہر ہے کہ الی کی شاع می میں فردی آ واز کبی ہوگی اور و قت کے وہ اجتماعی اصا سات بھی ہوں کے جن میں فاری کو ذاتی شرکت محسوس ہوتی ہوگی اقبال کے بعد الیے شعراص و قرموگی اقبال کے بعد الیے شعراص و خوبنظ فیل اور وقی میں ۔

فیق کامفہولیت کے اساب پی تین امود فاص حصہ ہے دہم ہیں اول یہ کہ فیق نے وقت کے ان مسائل کی ترجائی کی جن سے اجہائی مذب و ابست تھے ۔ دوم فیقس نے زبان و بیان کے ایسے پرائے استعال کئے جوعوا مانوس نیھے ۔

فیق برا قبآل کا بھی اٹر ہے اور اردو فارس کی ادبی روایت کا ذوق اور شعود ہی انہیں حاصل ہے ۔ ہیری وجہ یہ ہے کہ ان کی لے میں ذاتی علم وورد کی بھی کسک ہے ۔ امنہوں نے شاعری ہے ہانے استعاد ہے استعال کتے اور نیتے بھی ایجاد کئے ۔ امنہوں نے فکاروحقالی کو بیش کرتے وقت شاعوانہ انداز بیان برنظر دکھی اور شاع کا میں فکر کو اس طرح سمود یا کہ فکری گرائ بھی پیلا ہوگئی اور بیان کی گیرائ بھی ۔ امنہوں نے عزل بھی اور قلم اور آزاد نظم مے بھی تجربے کتے ' علامتیں ہی استعال کیں اور داست بات مھی کہی و اپنے مضوص تطربات کے طواہد کے طواہد

محسوس کیا، ده بناوت افراجهاد کے پیمین ہیں پھنے ، ان کی نظر طہار پر رہی، انہوں نے دوایتوں سے بھی کام لیا اور نے تجربوں سے بھی استفادہ کیا، زبان کے انوس اسا بیب بھی استعمال کئے اور اپنی ترکیب بی ایجاد کیں جوبڑی معنی خیزاور رسا ہیں اگرچہ کئی جگہ نا مانوس ترکیب ، احبنی استعاد بحد یا نبیدانفہ کا یات دجن کی بنیا دفوض یا نہا بت دور کی مشاہر سے یا مقاربت یا مناسبت پر ہے ) اور فل ف روز مرہ الفاظ یا جلے (جو گرای میں گزرتے ہیں بان سے کلام بیں پائے جاتے ہیں ۔ پھر بھی طبیعت ان کو میں گوادا کر قربے ۔ کیونکر ان کی اواز میں سے ان کو موال کر قربے ۔ کیونکر ان کی اواز میں سے ان کا در فلوص ہے ۔

زندگی بی ایک سے زیادہ مرتبہ قید کائی۔ زنداں کی تنہائیوں میں جونظیں اور غزیس تھیں ان بی داتی در دکا انوکاس ہے۔ اس کی وجہ سے ان نظوں کی اپیلیمی زیادہ ہے۔ بیدل پہلی نظر والیمی ایک داخلی رومانی کیفیت ہے۔ دومان سے حوددد آمیز بھی ہے۔ اور آگائی بھی خشتی ہے۔ دومان سے حقیقت تک ان کی آمدورفت انبداسے آخر تک جاری رہی ۔ اپنے دل کا در داور نظر ہے کا در دالگ الگ بھی نظر آتا ہے مگر کہیں کھل مل بھی مان ہے۔

فیض کی تصویر کاری کا نداز اپناہے ۔ وہ استعارہ ومجاز مرسل ا

کے جازورسل بیان کے اس طریقے کو کہتے ہیں مسی استادہ کا نہیں جزوا کام کر تاہے۔ اس سی انتہاں کا نہیں جزوا کام کر تاہے۔ اس سی انتہاں کا م کر تاہے۔ اس سی انتہاں کا کا کی جگر جز کا ذکر کیاجا تاہے (میزوم بڑہ سوکھ رہی ہے دد پہر) یا طرف کی جگر مطروف کا ذکر کیاجا انحکس یا کی چیزی ان صفات کا ذکر کیاجا کے جریاتو جا جی باجوا سے والی ہیں۔ بہر حال رشتہ تقبیم کہنہیں ہونا۔

سے بکٹرت کام بیتے ہیں اور تغیبلی تصویر کاری بہت کم کہتے ہیں۔ ان کامڑی در اصل فزل کوشاعر کا ہے ، وہ ایما ' اشارہ اور اجال کی بلا غنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے یہاں استعارے کا فاص استعال عجیب معلوم ہونے کے با وجود بہت دل بسند ہوتا ہے۔

وه مفهون کی نبیاد دورکی مناسبتون اورمقار تبون پر دکوکر قاری کوچونکا دیتے ہیں۔ اور قاری اس عالم تحریف ضعون کی اندر قی دنفر بیبوں میک مربوش ہوکو کر در تاہیے۔ میک مربوش ہوکو کر در تاہیے۔

فیفن کی علامتیں پرانی بھی ہیں مگرنتی است راکی علامتیں سورا ' صبح ' "اریکی ' عفریت وغیرہ مبی ان کے کلام میں ہیں۔

ُ عام اسْتُ رَاکَ وبيوں كے بريكس فيفن كى آواز اور لېچېپ طائمت اورگداز ہے پيٹورومن غانہيں ۔

فیض کوکامل بناوت کا علم ہردار نہیں کہا جاسکا، وہ جدید ہونے کے باوجود پرانے ور فیے کی قدر جانتے ہیں، اس کا ثبوت ان تضمینوں سے متاہد جوانہوں نے قدیم شعرائے اردو و فادس سے اشعار پر بھی ہیں ۔۔۔ اورا قبال کا اثر نوداس امر کا کا فی ثبوت ہے کہ وہ قدیم ادبی ور فیے سے فدردان ہیں، ان کے خیالات ایسی زبان ہیں ادا ہوئے ہیں کہ نظریہ سے اختلاف رکھنے والے کو بھی ہے گا نگی موس نہیں ہوتی، ان کی نظم میں بڑی اختلاف رکھنے والے کو بھی ہے گا نگی موس نہیں ہوتی، ان کی نظم میں بڑی تا نیر ہے مگر فزل کی نعیم نے ان کی شاعری کی ابیل میں اور وسعت پدید کردی ہے بیان کر تے ہیں سے بیان کر تے ہیں سے بیان کر تے ہیں

## احدندتم فاسمى

احلی مناهم قاسمی کے چاد مجوعے چھپ چی ہیں۔ (دم جم ، ملال وجال ، شعلہ کل اور دشت و فا ) ، وہ خزل کے علاوہ قطعات می الله وجال ، شعلہ کل اور دشت و فا ) ، وہ خزل کے علاوہ قطعات می النه فی شعر ہے ۔ ان کے فکریں النه فی شرافتوں اور عالمگیرا نسانی مهدردیوں کا عضر تبایاں ہے ۔ وہ شعر ست پر فاص نظر کھنے ہیں اور نظر ہے کے جوش ہیں شعر کے اثر اور تا شرکو قرایان نہیں دھند کی مناوں کی تحلیق میں بیطولی ماصل ہے۔ چاندنی دائی فضاان کی مرفوی فضا فنا کی مرفوی فضا کی مرفوی فضا کی دو میں بیطولی ماصل ہے۔ چاندنی دائی فضاان کی مرفوی فضا ذاتی درد و عنم کا بہت مہا ہے ، کسی بڑے بے فیال کو قطعات ہیں خوب ا دا کر نے ہیں۔ غزل میں بی ان کا مرتبہ سلم ہے ، دیف کی طرح انہیں بھی قدیم ادبی دو ایتوں سے مجمعت ہے ، ہی وجہ ہے کہ وہ ابل دو ق کے ہر لی جی میں مقبول دو ایتوں سے مجمعت ہے ، ہی وجہ ہے کہ وہ ابل دو ق کے ہر لی جی میں مقبول میں۔ ان کا اسلوب حقیقت نگاران ہے مگر شعری تصویر کا دی بی مؤثر اور دل کش ہے ۔

فيوم نظر

فیوم نظر گیت، نظم اور غزل، تینوں اصاف کے شاعرہیں۔ ان کی شاعری میں نتے تجربات کی آرزویائی جاتی ہے۔ ان کے موضوعات

له ان کے شوی مجوع، تندیل این میکو ہے اورسو بیا۔

می براتنوع ہے۔ فن سے فلوص اور اس سے لئے کا وش ان کا فاصر ہے۔ اور معاصر نیمی مقام پیدا کیا ہے۔

فیوم نظری نظوں میں افسردہ دلی کی کیفیت عام ہے لین مجے کھالیا گاہے کہ یا فردہ دلی نہیں زندگی کے مقابلے کی مبدوجہ دمیں تعک کہ پھر ابھرنے کی تیاری ہے جس میں شکستہ دلی اور پاس تونہیں لیکن زندگی کے کھن ہونے کا اصاص ہے .

فیوم نظراً زادتجربوں ہیں عقیدہ رکھنے سے با وجودروا بہت کے ڈین نہیں نہ انہیں ان قدروںسے صدہے جو ہا رسے شعد نی تجربوں کی پیلاوار ہیں ۔

#### بوسف ظفر

یودست نطفوک اله ایم کا گمن گرج کے با وجود دل کو بادینوائی افردگی بائی جاتی ہے ، زبر دندی تعلق ہے کہ انہیں کی کھوئی ہوئی نئے کی جنجو ہے ، مگر گھن گرج پیا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کی کھوئی ہوئی نئے کی جنجو ہے ، مگر گھن گرج پیا کر کے وہ اپنی ثابت قدمی کی شائش کر تے ہیں۔ ان کا ہجہ یہ نباد ہا ہے کہ ان کا دل کی علم سے دبا ہوا ہے ، بعض نطوں سے ان کے سامی شعود کا بھی جاتی ہو میں اور دومانی دنیا کے اسرار ورموز میں ان کے سامی شعود کا بھی جاتی ہے اسرار ورموز ان کے لئے باعث کشش ہیا ہے۔

## اخسنسرالابيان

اختواك يمان ولشكت كى اوركش كش كے خائى دے ہي — مدحدان باك "كى علامت ان كے سادے تفكر كو لا بركرتى ہے ۔ اختوالا بال كے يہاں عم كى توان ميں يہى ان كے احداس كى زبان ميں يہى ان كے احداس كا فلاصہ ہے ۔

« آی۔ اڈکا ساتے کی طرح ساتھ لگار ہٹا ہے گویا کہ ہمی مغرور و طزم ہوں » زندگی کی ہے مقصد نگ و ٹا زا وروبیون سے صرال کن محفصے شاعر کو ایک بالک سے مانندگم ہم حیرات زوہ رکھتے ہیں۔ افترالا بیا ان کی شاعری شخصی ہے ۔ نغرے باذی سے متعلق نہیں ۔

## مخنارصدكفي

ھختار صلاقتی دمنزل شب سے مصنف ) نے اپی شاعری میں موسیقی ہے تی ہے ہیں۔ انہوں نے داگوں کوسا شنے دکھ کرنظیں تھی ہیں ۔ نظم میں ہوں کا عمدہ نمون ہے ۔ نظم میں کا عمدہ نمون ہے ۔

## واكثر وزبراغا

ننی نظم کوترتی دینے والوں میں ہیں۔ وہ تجربوں کے شاکن ہیں۔ اورنی میکیوں کا دوق رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری کاپس منظر علی ہے۔

یمی وم بے کدان کی شاعری میں تصویر کاری شعوری معلوم ہوتی ہے۔ مذیب کانفش اکثر بحرما تاہے۔

ترقی بندنظم کوگراسی مجاز ، جذبی ، طبیراهمیری ، ساح لدمیانوی علی سرداد حجفری ، خلیل اعظی ، عار مت عبدالمنی ، مخدوم می الدین ، علی سرداد حجفری ، مخدوم می الدین ، مبان نشاد اختر ، وعیرو بی . ان بی سے برایک کی آدازا ور لیجی شخصی تفاولول کی وجد اور میل مجبلی شهری بھی امر نظم کو بی . مسلام مجبلی شهری بھی امر نظم کو بی .

کہ ۱۹ ہے بعد جن نظم کوؤں نے خاص طور سے نئی تجربے اور قابل ذکر کاوش کی اور نام پایا۔ ان میں منیر بنیازی، مجیدا مجدا ورقسل شفائی شہرت دکھتے ہیں۔

### منبربازيه

منی ادر ان کے احساس کا شکا رہیں۔ ان کا باطن کسی بہایت ہی فوش
اکند خواب کی تعبیر کی دریا فت اور اس کے مصول کے لئے سعی وکا وش کے
بعد اتم آرز و کی کہان بیش کرتا ہے۔ منیر کوفقین نہیں آتا کہ اس نے جو پکھ
دیکھا تھا وہ سب جبو ف تمعا۔ اجتماعی شاعری زمانے کا عام فیش ہے
اس لیے منیر می کبی اجماعی ہے اور سیلے گیت بھی نئی علامتیں استعال
شاعری ۔ منیر نے آزا دنظم جریکی ، اور رسیلے گیت بھی نئی علامتیں استعال
کیں اور محتر نظموں کے تجربے کئے مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی طبعیت بے ولاد

له منی نازی میشوی مجوعی سید تنروه ا تنام ول در منهی موند .

ہے دہ تجربوں سے ملدی اکتام تے ہیں. محبت پر گھرا عقادر کھنے کے بادح وان پر بینظین کا عالم طاری ہے ۔ دہ کسی معاطے میں ستقل رائے نہیں۔ صبر کریز یا ان کامشیوہ ہے ۔

#### مجيدامجد

معبی امعبی دمسنت شب دفته کے بہاں تعلیت افردگی اور تجہ نوشنا مظاہر بی ہیں۔ لوگ کیا اور تجہ نوشنا مظاہر بی ہیں۔ لوگ کیا کررہے ہیں 'شہروں میں کیا ہور ہاہے کھیتوں میں گندم کے فوشے کس طرح اہلہا تے ہیں ، عام لوگول کے دلوں کے مبذبات ، کیفیات سے خدا کی وسیع سزد میں بہبیا ہوئی جا ندنی سے ؟ جمیدا میر کھٹن کا شاعر نہیں ، وسیع سزد میں بہبیا تا وی کسا اور عام ذندگی اس کی شاعری کو موا دہ جم پہنچاتی ہے ۔ ترنم اور ننما تیت اور عام ذندگی اس کی شاعری کو موا دہ جم پہنچاتی ہے ۔ ترنم اور ننما تیت سے مربور نظیں کا فی دی کھی ہیں۔

## فتنب ل شفائي

گیت ، نظم اورغزل تنیوں ہیں دان ہیں۔ ان کی توجہ دسیقی کی طرف نیا وہ ہے ، مضمون سے زیا دہ صورت کی خارجی اور قریبی کشش انہیں مسمور کئے ہوئے ہیں۔ اپنے دل سے زیادہ دوسروں کے کان ان کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ساجی شعور موجود ہے اور نظریے میں ہے مگریوں لگتا ہے کہ انہیں نظریے سے مبذیاتی تعلق کم ہے۔ وہ نظریے کے علی پہلوسے متا اثر ہیں۔

#### محرصف رك

ميراجي اورملقدار باب ذوق كحاثرات سن كلف كع بدرم وخار فارى ماكل زندگى كى طرف مفسوص نظرى كى روشنى سى بردھے \_\_ اورمنظوم فرامے اور آزادنظی تھیں . علامتی جی استعال کیں ، ان پر انگریزی شاعری کے اثرات (خصوصًا علامت نگاروں کے اثرات ) واقع ہیں۔ مرصفدرج ذہین نقادمی ہیں، بچریوں کے ارزومندر جتے ہیں برانی زیان اورروایت بکرا قدار کے مقابلے میں زبان و بیان اورا فندار کی الكينى دنيا بانا ما ما جعة بي مكر قديم رها بيت كے مداح بي بي تعجب م ہے کرشر تی بندی کے مداح ہونے کے با دحودان کے خیالات س اضطاب میں ہے ، دل کو کیل دینے والی کیفیتی میں کہیں کہیں سامنے آتی ہیں ، شاعر كى خوفى متلا ب. شايديدمراجى كااثر مويانى دات كى زخم كى سیس ؛ مگر ہے صرور ۔ اندر سے وردا شان کی کرن دکھائی وہی ہے ۔ تودیم وراس کا فادجی روب ہے فررامے میں لکھے ہیں ان کے نام بیں دا ، حنکل ر۲ ، سندرا ور آبک شاعرد ۳ ، ما متی سے آگے۔

#### ابنانث

چانل دلکو کامصنف ۔! چاندے محبت خوداس امرکا ثبوت ہے کہ وہ دو ان میلان کا اومی ہے۔ طبیعت ہم کیریے اس سے مردنگ می

دنگ پیدا کرایا ہے ، گیت ، خانیہ ، غزل ، نظم سبیس فلم دواں ہے میرتتی میرکے دبھے ہیں بی خوب مکھا ہے۔

## عبدالعزيز فالد

بہت سے شعری مجبوع شائع ہو چے ہیں۔ سب کے خصائص کیا ہیں۔ عربی رہایات سے شعراستفادہ ادر شکل بسندی سب مجدول الیہ ہم مقادی کا میں مقادی کے اشعار کے سجھنے میں خاصی دفت ہوتی ہے مگران کے اسلوب کے اپنے نئے یہ قدرتی انداز بیان ہے۔ دفت کے با وجود 'ان کے اسلوب میں کھے ایسی بات ضرور ہے جواجی گئی ہے۔ شاید عربی ہے اور ابجہ !

جي لاني كامران

جہال بی کام ران دمسنف اسانہ سے اور نقش کف ہا ) نے شوی مدلوں کے نو شیش کئے ہیں ، آزاد اور خیر مقفی تظیر انکھ کران میں نی علامتوں کے ذریعے ماضی کے افسانوی افق کوروش کرنے گاکشش کی ہے اور الیی صنمیات دریا دنت کی ہیں جو تاریخی شعور کو مانوس معلوم موں . فاطمہ ، ابی نمر ، جیسے کر دادوں کے دریعے واق و ہمین سے ذہنی دایلے استواد سے ہیں ۔ کامران کو پڑھ کروبرانے کا اصافی نہیں ہوتا . میکر خوش نیا وادیوں اور سہان گزرگا ہوں کے نقش ابھ کرتے ہیں ۔ میکر خوش نیا وادیوں اور سہان گزرگا ہوں کے نقش ابھ کرتے ہیں ۔

دو ڪرينگ

مؤلهيين نظم مكين والورس داجا بهدى على فان سيرم وحبفرى

مجیدلا ہوری 'شاد عارنی 'مخور جالند حری 'ضیر حیفری ' عاشق فوری نذیرا حدثی اور دوسرے شواہی۔ ان تعلوں کے ملاوہ خنایتے ، طویل نظیں اور قطعات بمی بھے صحة ۔ حیفرط ہرکی ہنت کشور (کنیٹی اور مشیرا مفنل جعفری کی نجاب رنگ (اردونظیں) ذکر سے قابل ہیں۔ احد ندیم قاسی اور اخترا لفساری اکبراً بادی نے قطعات بھے بحواج دل محد اور فرآن کی رباعیات بھی شہور ہوئیں۔

# گبیث

گیست مهندی سزدین کی مفوص چیزے مگراندوس بھی گیست کا سرمایہ خاصا ہے ،اردوس اس صنف کا حیا ، اورھ کے تہذیب دورس موا اما آت نے اندرس بھا میں گیت کو دوائ و با۔ آ خاص نے اور بڑھایا . دو دولا میں گیت کومقبول بالنے والے عظمت النّر خال ، اختر مشیرانی ، میراجی ، حفیظ جالند حری ، مقبول احد بوری و جیرہ ہیں۔

میراجی نے اردوگیت کو ایک نئی جت آیک با ڈاکھ عطاکیا۔ان کے گیت کے موضو عات وہی ہیں جوان کی تنظم میں ہیں۔ مگران سے کیتوں میں لوچ اورس زیا دہ ہے۔

گیت کی جوبا قا مدہ تحریک میراجی سے شروع ہونی اس میں تقسیم سے پہلے معد لینے والے شاعریہ تھے ۔

 وقادانبالوى الطيعنانوروعيره

تقسم مع بدحصر لين والے يا ہيں۔

فیکی المایون ، تلیک شفائی ، تخرق صلطانبودی ساسخد درمیانوی ، مجدا مجد ، منیر نیازی ، جبی الدین عالی ، تنویزنعوی ، اکرم افظاد ، تا مصعید ، منافر علی سبد ، سیف الدین سیف ، ضمیز کهر سلیم الرجمن ، ناصرش خرا د اور دوسرے .

قتیل شفائی کے گیت ہیں اوا داونجی اور منیر کے گیت ہیں آوا دھی ہے۔ رس دونوں میں جولین کے پہاں جوش وخروش کی کیفیت ہے۔ دوسرے سے پہاں سپر دگ ، عم آشنائی اور در دمجوری کا صاس ہو تا ہے اور فضایس طائمت ہے۔ دوم الکھنے والوں میں جبل الدین عالی امہیت دکھتے ہیں۔ نوج الوں میں سیم الرحان کے گیت رسیے ہیں۔

# غزل

هام طور سے سیماجاتا ہے کہ ۱۹۳۵ سے ۱۹۴۶ تک غزل اور ۱۹۴۶ کے بعد سے اب تک نظم خری خبول رہی، بی می نہیں۔ البت اس می تعود اس ہے کہ ۱۹۳۵ کے بعد سب سے ذیادہ توج، نظم کی اس میں تعود اس می اور ۱۹۴۶ کے بعد نظم کے ساتھ ساتھ غزل بھر تقبیل ہوتائی اور بڑے بیٹر سے شعراج وفزل سے توجہ مہا چکے تھے بھر غزل کی طرف متوجہ ہو ہے۔

۱۹۳۵ء سے پہلے غزل کے مثاذ خائندے صرت ، فاتی ، اصغر

یگانه اور شآدعظیم آبادی تھے. بودیں جنگ مغینیک سیآب ، اثر اور فراق و عنیم سیآب ، اثر اور فراق و عنیم سیاس معنی شام موگ تھے. اورا قبال کومبی خزا گوؤں کے نعرے میں اختیاری مقام دیئے بغیر ما پر فہمیں۔ سالک ، احسال داش معتبم ، عاتبر ، ساتھ زنطامی ، آ ندنوائن ملآج یام ۱۹ ۶ سے پہلے غزل محول کا کاسکہ شبعا میکے تھے ان میں سے بعض یام ۱۹ ۶ تک بلکر یام ۲۹۹ کے دورتک محفقے دیے .

١٩٣٥ ء نے بعد سے غزل محصے والول کی فہرست طویل ہے کی

کے بررگ شوا کے علا وہ جوہ ۱۹۳۶ تک شہرت قائم کر چیج تھے بعد کے شواک نہرست (جومکن ہے اتنام ہو) ہے۔

ان سب کواس مختصر و وا دمی زیر سجت لانا مکن نہیں۔ ان میں فیق فراق ، احد ندیم قاسی ، عیآ ز ، طہیر کاشمیری ، نافتر کالمی اور آزاد و لحقیمی احد نوب فیص فاص رجانات کی بدولت معاصرین میں امتیا زر کھتے ہی قیم نظر ، ابن انشا ، مجروح سلطان پوری ، حفی نظر سبخ اری ، انگی مشترت بخاری ، باتی صدیقی ، غزل کی مسلسل آبیاری کرتے رہے ، انہوں نے اس صنف میں بہرت گل بچول آگائے۔

یم ۱۹ و سے بہلے کی خزل جہاں نظم کے اثرات سے مغلوب مون گئی تھی، یہ ۱۹ و سے بہلے کی غزل و اپنی اصلی دوا تیوں اور اپنے اصلی مزاج کی طرف لوٹ نظر آئی ہے۔ یہ ۱۹ و کے درد انگیز حوادث نے الم کا جو گہرا احداس پیلاکیا۔ اس کے ذہرا اٹر میرتقی مترکا رنگ مجھر سے

د مغیده خاشیر صری کا طفیّل بوشیا د پوری بھیل ملک ، حن طاہر ، زہرہ نکاہ ، عشرت دحاتی ، صبیب جالب ، مشفق نحاجہ ، رضاً بمدانی فاطرغ زنوی ، فسن احسان ، وا مُق جونپوری ، ایمن دا حت چنائی ، احوفراند اورصا دق نسیم ۔

اس نهرست میں تقدیم و نا خرکی ترجیحی بناپر نہیں ۔ یتر تیب زمانی میں منہیں . فاہر بیٹ زمین تقدیم و نا خرکی ترجیحی بناپر نہیں ۔ اس کی و مہ تفخص کی کی یاسہو ہے ۔ ور نہ ہرخو ن حبح کھا نے والا میرے ول کے قرمیب ہے۔ اور سب کا اعزا دن قلم پروا حیب ہے۔ اور میں کوشش کرول گا کہ اپنے تذکرہ شوائے عصریں یہ کی پوری کرول ۔

مقبول بهوا. ناصر فلمی العج آز فبالوی ابن اف اور معنی دوسر ساع و قت کے فاصے مطابق معلوم ہوتے تھے اقتیاد کے جومالات و قت کے فاصے مطابق معلوم ہوتے تھے اقر فی پسند غزل کو و و نے بمی غزل کی ایج سے فائد واٹھا یا۔ اقبال نے غزل کو حقائق کے اظہار کا وسید بنا یا تھا۔ یہ ۱۹۹۶ سے پہلے اور بو فیفن نے غزل میں وردول کو دردانا نیت سے ملایا۔ بعد میں یہ لے عام ہوگئ اور بعض دوسرے شاعوں نے بمی غزل میں اجتماعی مسائل بیان کے لیکن بعض شعرا نے غزل کے مرکزی اور دایت کے اور مفاول کی مرکزی اور دایت کے اور تفیل کے خزل کی شیری زبان مجرز ندہ کی اور افتی نے غزل کو طرز اسا تذہ کے قریب ہے جاتا ہے دوایت سے اپنے مراج کا یہ پیوند بڑا با مزہ ہوگیا ہے۔ ای طرح بعض لوگوں نے غالب کے انواز میں اپنے کی کوشش کی مثلاً فضلی اور باقی صدیقی نے خالت کے انواز میں بائی اور کا فی صدیقی نے مالی ہے۔ اسی طرح نا صرکاطی کہ انہوں نے متر کے انواز میں کامیا بی

غزل کی علامتوں کا مشاد بہت اہم ہے بعض شعرانے نکی علامتوں کی جبنو کی مگر غزل ہیں جمو آپرانی تلہیات اور پرانے اثارے ہی تا ٹیر پیلا کر تے ہی ۔۔۔۔ زبان ہیں سادگی اور بیان ہیں اجال کی صور تیں ہمی پیدا ہوئیں مگر بڑے شعرا کو چھوڑ کر اکثر یہ حسوس ہوا کہ غزل ان بلا غنوں سے محروم ہوتی جاتی ہے جربرانی غزل کا طرف احمیا ذریعہ بیان کے جملسلنچ فرمیل ہوتے گئے۔ اور مناسب لفظ و ترکیب شاعر کے دائرہ ان تیارے باہر ہوتی گئی۔ الفاظ چب و مشبری اور محاور م چوخرل کی ایسائیت کو چاد این میں ہے۔

سابق دور می سیاسی موضو عات پراکیر مشیلی ، اور ظفر علی فان نے ہیں بہت سی اچی نظیں دی تھیں ۔ ان میں مولا نا طفر علی فان کا رنگ فلال ان کی طزید نظیں بہت مقبول تھیں بھر زیر بحبث مندار مقبول پر ایوں کی وجہ سے اس قیم کی نظیں زیادہ نہیں ۔ دور میں دوسرے مقبول پر ایوں کی وجہ سے اس قیم کی نظیں زیادہ نہیں ۔ البتہ شور قبی کا شمیری نے اپنے استا د ظفر علی فال کے دیگ کو با بہنے کا خوب کوشش کی ہے ۔ مشور قبی کا شمیری کی نظوں میں وقتی مسلوں پر تیم و می موتا ہے اور طزی بھی .

# أفسائه اؤرناول

۱۹۳۵ء کے بعد کے دورکوان اصاف ہے نقط نظرے و وصول میں نقیم کیا جاسکتا ہے۔

العند - ١٩٣٦ ء سے ١٩٥٥ ء تك اضا نے كا ترقى كا دور

ب - ٧٨ ١٩ ٤ ساب تك ناول كى مقبوليت كازمان ر

۳۹ ۱۹ ۳۹ کے آگے پیچے کا زماند شدید تومی تحرکیوں کا زماندا ور قرشی کم فوشی کا دورتھا۔ اس میں مشد بیچوش اور پیچان کی ایک عام فضا موجود تھی۔
یہی وجہ ہے کہ اس دور پس تبین واشا عت اور قربی مقاصد کی کاربر آلری کے لئے زیادہ متحا گیا اور اس فوض کے لئے افسانے سے فاص طور سے فائدہ اشھا یا گیا۔ افسانے سے بیکس ٹا ول نگاری ایک صبر آنیا عل ہے جب میں بلاٹ کنیک اور جزئیات کی پر داخت کے لئے طویل وقت اور فرصت کی خرور میں ما منے تھا ہوتی ہے۔ اس کے علادہ پڑے مینے والے کی فرصت کا مسئلہ می سا منے تھا

اوراوپرذکرآچکاچکریزمانگرذصتی کاشما ' نیتجہ برکراس دورہی مختصر ا خبار آسان اورموٹر وسیلہ مجماکیا ۔ چنانچہ اس صفت کوان حالات میں ہے مذہرتی نصیب ہوئی ۔

#### افسكات

ر ، ، اس زما نے کے صانے کو ٹین مصول میں تقیم کیا جا سکتاہے ، الف۔ نرتی پسندا فیانہ ۱۹۳۵ء سے یہ ۱۹۴ کک ہب ۔ فیا وات کے افیانے یہ ۱۹ ء کے بعد ۔

ج ۔ عام انان شفقتوں ، معاشر تی تصویر وں اور دافلی زندگی کے عوام واثرات کے افانے یہ ۱۹ کے بعد-

# افسانے کی ترقی کاوور

پچھلے دور سے بڑے اف نہ نگار پھ چند ، سجا دھید بلردم ، سلمان حدد ہوئی ، نیآز اور سروش تھے۔ ۱۹۳۵ + کس ایک اور کماہ بی سابطان حدد ہوئی ، نیآز اور سروش تھے۔ ۱۹۳۵ + کس ایک اور کماہ بی سابے اگراف نہ نگاری کی لاہوں کو جمواد کرچکا تھا۔ ان ہی ندگوں جا حداللہ کے طاف معلی عباس سینی ، مجنول کو دکھیوں کا اعظم کر ہوی ، جا حداللہ افتراک اور آل احد اکبرآبادی وی وی و کے ام اقبیاز رکھتے ہیں۔ باتی ناموں کی فہرست مد

ہے۔ خواج کس نظامی ، قیتی لام ہوری ، فضل حق قریش ، شعود احد ، مشروابدی ، شاہد احد ، ایم اسلم ، طالب الدا بادی ، جلیل شدد الی ، مسزعبد القادد ، فیاض محود ، بنقیس جال ، عظیم بیسے جنتائی ، جا ب امتیاز علی ، ان میں سے معمل بعد میں مجھ تصفید سیے .

مه ۱۹۳۵ می دس اف اول کام مورد انگار سه ، کے نام سے شائع مورد اس مجود میں دس کا نیاں تھیں ، ان کے بھٹ والے مجاد کھیں رہ سید مجود ، اس مجود میں دس کہا نیاں تھیں ، ان کے بھٹ والے مجاد کھیں رہ سید مجاب احتمال کا مقد منال کے فلات احتمال اور فران نظر ترک کا مقام محروم قدوں کو میں نشا نہ طر و تفویک بایا ، مدوایت اور افلان کی مروم قدوں کو میں نشا نہ طر و تفویک بایا ، حروم تا انڈون نام محروش چند ، واجد دی گلیجدی احتمال نہ کا دول میں مثال ترک میں اختراص میں احتمال کے ہوا و محد میں مگر اکر مشرک ، محادث من خور ۔ پھوان کے ہوا و مادی افران کی اور اور نیوی ، اختران ماری اس مہیل مادی افران کا میں اختران میں اختران میں اختران میں اختران میں احتمال کا سمہیل مادی افران میں اختران میں احتمال کا میں احتمال کا میں احتمال کا میں احتمال کا میں احتمال کی احتمال کا میں احتمال کا میں احتمال کا میں احتمال کا میں احتمال کی احتمال کا میں احتمال کی احتما

عظیم آبادی ۔ دوندرتیارتی پعرغلام عیاس ، محدون مسکری ، تنجم ایم می مترور ، مدیم متور ، تنجم ایم می مترور ، مدیم متور ، متازمتی ، ترق العین حید ، باجمه مسرور ، مدیم متور ، متازمتی ، متروی ، تدر سالگ دیگ می محدی ، معین الرحل ، قدرت النه شهاب ، ما لی عابرسین ، مهندنا نی ، ابرا می جلی ن بانو و عیره بی ۔

## كرين جندر

کمیشت چندی گررت اورادلین مقبولیت ان کے دولان انداز احداس اور دوان طرز نگارش سے ہوتی تھی ۔ طلسم خیال ان کے اف انوں کا پہل مجوعہ ہے کیہ اس کے بعد انعوا نے بہت کچہ لکھا اور بہت اچھا لکھا۔ ان کے ناوی نظریں مبدمبر تبدیلی آتی گئی۔ وہ رومان سے تلخ حقائق زندگی کی طرف بڑھتے گئے ۔۔ اور اس ترتی پسندی سے بھی گھرا

کھ کرش چند مے اونا نوں کے ججم ہے اس وقت ٹک شائع ہوئے ہیں یہ ہیں ۔

طلسم خال انظارے اہوائی تلے اکھوکٹ بی کوری ہے او نے ہو کا اس زندگی کے موڈ پر نظیے کی مورت اپر نے فلا اک ما آ اسین خنوے ایم وحتی ہی ا اختیاسے آگے ایک کرما ایک خنرق اسمندردورے الکست کے بعد نئے علام ا میں انتظار کروں گا : حراحیہ اضافے ایک مدید ایک بھول ایو کلیٹس کی ڈال ا بائیڈروج ن م مے بعد انتظاما نے اس اس کا کفن اول کی کا دوست نہیں اسکا نے والیاں اسمیش چند کے اصافی وصواں یل ۔ ان کے افیا نول میں مذبات کی شدت منرودا ندمسوری کے ساتھ گھن کر کرا ندمسوری کے ساتھ الکھی کی شدت منرودا ندمسوری کے ساتھ اور حقائن ذندگی تھے گئر اللہ سے اللہ اللہ سے کہ گئر اللہ سے کہ کہ اللہ سے کہ کہ دلا دہی ہے ۔
کران سے فن کو ستقل مگر دلا دہی ہے ۔

کرش چند؛ زیاده ایحف والے آو ب بی مگر تبریلیوں کے اوجود
ان کامرکزی موضوع مرائان، قائم رہتا ہے۔ انہوں نے قدامے اور
نا و ل بھی لیکھے میکرشا بر برائے غلط نہو تی کہ نا ول میں خصوصا اورا فسا
میں بھی وہ پریم چند تک نہیں پہنچے ۔ سبب اس کا یہ کہ پریم چند ہمدردیوں
اور محبتوں کوم کرز بناتے ہیں اوراس کے لئے دلوں کو آیا دہ کرتے ہیں ۔
چنا نچہ آہستہ آہستہ دل ان کے ہم خیال بن جاتے ہیں کرشن چندران سے
دیا دہ فوصور سن لیکھتے ہیں ۔ اس میں زندگی بی زیادہ ہوتی ہم مگرشد ت
مذبات اوران کے اندرجی ہوئی تی اندان کے لئے کہ کرتے پرا ما دہ کرتے
میر بہت کچہ بہت کچہ بھا الر نے پریمی ابعادتی ہے ۔ دل اواس ہی نہیں موتا۔
زندگی سے نورت بھی ہے دہ ظلنوں اور تا دیکیوں میں قدوب می جاتی ہے کہ کرنے کی دعوت می کے لئے سب

پھری کرشن دیند ۱۹ م ۱۹ کے بعد فا پیسب سے براے ا فاند تکارم پر

## عصمت بيغتاني

هصمست جعنانی اید فاص منقی بهت نیک نام مؤس ین انهی مندوساً نی مسلمانو م سے تھرول کی بروہ دری کامنعرب تعولین ہوا الله بركام انهوى في خوس كيا. حفيقت نكارى ي جوتحركب ترقى يسند ادب نے اٹھا ل تنی اس کا ایک پڑاکام معاشرت کے مروج ا خسلاق کی تضیک ۔ ادر مخرمیب تھا۔اس کے لئے کسی مرد ا منا نہ نولیں سے زیادہ فاتون بعد الذ الكارى المرودت على عصمت في ننكى مفيعت نكارى كا عق اداكرد يا وروس كعبد ليدين انهي عظيما منانه لكا ترازعطا موا. حفیفنت نیکاری بون مبی اپنے کا ہری تعلی مفہوم کے بریکس ایک مريطے پر پہنچ کرددا میل محروہ ' غلیظ ' نایاک۔ اور ملنح مقائق و واقعت کے انتخاب کے تروف موجاتی ہے ۔۔ نودمصوری میں اس کانتج مض . Bordid اشبا اور مالتوں کی تصویرکشی ہے ۔ خطوا ورعصمسند دونوں اس انداز کی نواز کی کرتے ہیں ۔۔ مقیقت نگاری ایک خاص مدنک برین ، مگررندگ سی سب کھر تھنے کے یا دجود بہت کھے چیا اہی ير "اب اس لية حقيقت بكارى ، مجموعي لحاظت بيه اد ا مارسا اور ناکام مساکب ہے اور فیٹوا و یحسمت دونوں کے پہال تو یہ ایک انتفای اسم فيزم علوم بول سع . يون عصمت كاجز عيات نكادى ا ورمسورى

له من من الماف نول كم مجوع وكليال والمين وحان بالكيل.

ماہونہ ہے ۔۔ اس وجہ سے انہیں فن سے حدبار میں بڑا مقام ملا ہے بگر فن سے لئے زبان ا ورفلم کی جس نیک کی صرودت ہے افسوس ہے کڑھست اس سے محودم ہیں۔

مرو

اس کے باوجود نیٹو نے عمدہ فی ہنو نے پٹی سے ، بہت ہو ٹر کہا یاں محصیں ۔ بڑے نے اور شا ہما رخلیق کے ، ان کی و با نسہ اور خلیق جو بر سے انکارنہیں ہوسکتا کہ ان کے ول میں بعض انکارنہیں ہوسکتا کہ ان کے ول میں بعض انجار ہم ہور اور لا نے عربت تنی ، انسانوں سے گئے مصوصا ۔ پایال ، مجود مقبود اور لا ندہ فناوق کے لئے وروشھا ، ان کا ایک بڑا موضوع طوا کفٹ میں انہوں نے اس مناوق کی زندگی کی افتروہ اور می برمان توں کو کہدا س

نه ننو کے جوعے ، شمنڈ اگوشت ، درنیج ادردرمیان ، (سوالینشان) فالی بدیری فالی نوک فالی در ایک منافی در ایک در ایک در ایک منافی در ایک در ایک

طرح بیان کیا ہے کہ دل در د سے بھراتا ہے . طوا نعت کاموضوع ارد وہیں کوئی نیاسوضوع نہیں محرف فونے اپنے خاص ا نداز ادیاس اور اپی جزئیات تکاری سے اس کا مرز نظرید ل ویا ہے .

خشوکی کرفیدی پیمی کم وه اپنے د مانے کی عام روا بیوں کے تبع سے وہی اخلاق و مذمیب پر جملے د اور ان خوابیوں کے خلاف جلے جو وہ تعلیم یا فقہ طبقے کی پیدا کی ہوئی تصبی مگر تعلیم یا فقہ طبقہ وانستہ یا مصلحتاً ان ذمے وادیوں سے خود کوربری الذمہ کر دیا تھا۔ ور نہ یہ ۱۹۹۵ کے بعد کی زندگی بی مینی فرابایں بہا ہوئیں ان میں بہ لمبقہ برابر کا ملکہ غالب شریب تھا۔ ان سب فرابیوں کا جو علاج سوچا گیا وہ عجب تھا۔ بین جمنج لا مثل ، عفہ ، تلنی اور پر بیٹاں کوری ۔ حال ان کہ ان میں نے کوئی ۔ حال ان کہ ان میں نے کوئی ۔ حال ان کہ ان میں نے کوئی شے ان دکھوں کا دراوا نہ تھی ۔

خنٹونے ٹا یڈؤائڈ کے انکشا فات سے کام لے کرواشگا ف میں نگاری کی ۔

منٹو مے موضو عامت ایں اپنے دور کے تفریا سبی مسائل موجود ہیں۔ وہ عوا معولیات میں دلم ہی لیتے رہیے. چوٹی چوٹی چوٹی باتوں ہیں ، کوئ نکتہ ، کوئی بات پدا کر لے کا المہیں خاص شوق د ہا۔ طبر کے انداز ، زبان کا معن خیز استعمال ، جزئیات کا انتخابی طریق کار ، مکالمہ ، کرواروں کی مات بلا عوامیت ، تیزی اور طرادی ، شوخی ا ورتیکما پن ، ایک خاص شم کی کلبیت ان کے ا ضانوں کی فصوصیت ہے۔

ہوسکیں بوں ان سے اور سرسٹ ماہم محان پرا فرات سلم ہیں۔

احدنديم فأسمى

احل نامیم قاسمی ۱۹۲۱ء سے پہلے اور پام ۱۹ و کے بعد دونوب ز مانوں میں نکھنے دے فرماندی تید کا فحاظ رکھے بغیران سے کام می وی تظرؤ النص معلوم موتا بحكروه اين زمان كحث ديترين تعصبات س مناً مُربوني بوت مي احدال، فائمت اورميان دى افتياد كرسكيب وه بیج که تندی سے زیادہ موضوع کی اندرونی کشش اور بیان کی اندرونی تاثیر پر اعتقادر کھتے معلی ہوتے ہیں .شہریت کے با وجود ویہانی معصومیت اورنرم مكرسفيد وأوار ، سفيده مكرول فانداز بان ان كافاصه بع -وه شاعمين اس لئے فلد أ ان كانٹر شعريت كى ماشنى لئے ہوتے ہے چېمې کېمي سېيان واضطاب کې دا د دارېن ما تنسې شهري ر د گا کې عکاس مي کوت مي مگردا حبدرسكه بدتى ك طرح وه ديها تى ندندگى كے بهترمه وريس ان سے ہے می کا بہتری می آ ما تی ہمگر حققت تکالانداستی کے ساتھ نری ان کامعول ہے۔ دیہات کی رنگار نگ دنیا اس کے تنو مات اس کی دلجیدیاں ، اس کی توانعجبیاں ۔۔۔۔۔ سبان کے اضاف میں مبکہ یا قابی \_\_\_\_ ا ورا فسانے کے قدر قاموضو ع عشق وجب کے ساتھ س کرایا ایک فاص نقش قائم کرتی ہیں۔ ان سے ف وات سے ا منانے مبی دروان انیت سے لبریزیں دعبیا کرائے ذکرآئے گا)

ترقی پنداد میول می جوچندافراد مسلک کی انتقامت سے با وجد توازن وا عندال کا دامن مهیشد تعاسے رہے ۔ ان بی ندیم کا مرتب ملند ہے۔

ان محاملا وہ ابندرنا تھا شک ، جا ت النہ الفاری ، واجند شکھ بیتی ، کلام جاس ، بلونت شکھ میں ہیں۔ جن کواس دورس بڑی شہرت ماصل ہوئی ۔ کچھ اور لوگ میں شہرت سے افق مے قریب سمے کہ ہوئی ان تقسیم ہوگیا اور احول ، حالات ، فضا اور تعاضوں میں مث دیرت پر بلی رونیا ہوگی ۔ جس کے تحدث اضافے کے انداز میں بدل سکتے ۔ جبیا کہ اسمے بیان ہوگا ۔

### اضانه په ۱۹۶۶ کے بعد

اس دورس اول کی طرح ا منادی فی دات سے متاثر موا . چانچه معنی ان از نگار عدم اوازن کا شکاد دو گئے . تاہم اس معلطے س کھ متشنیات بی ہیں ، ان بی کوشن چندر کا اف ندہ پشاور اکسپریس ، بہت شہرت رکھنا ہے مگر متازم شہرت النرشہاب کا طویل ا فنانہ " با خدام فن اکور فلوس دو نوں کے احتباد سے اوروا فنانوں بی فاص مقام ماصل کرنے کا شخق ہے . کرشن چندر کا ایک طویل ا فنانہ مہم وحتی ہی " می مشہور ہوا اگر چر اب مجموعی لی ظاسے کرشن چندر کا فن اضعملال وا کھا ط

ام ۱۹ و کے بعد افسانے کا دور منٹو کے تی ہیں اس کے مفید ہا ۔ مواکر وہ طامت ونفرین کے زود دادھلوں کا مقا برکر ہے، قدر نے تخذی ا کے انداز میں سلمنے آچکے طبعے اس کئے اب اُن کے مصلحان '' رایقول بعض بیرے مندان ، جش نے توازن دامتیا طای لاہی پائتھیں ۔ جنانچہ منس کا موضوع مجی اب ان کے ان نوں میں قدر تی معلوم ہونے لگا تھا اس ہیں افتعال انگیری اور لذت پہر تی ہے آٹار کم ہو گئے تھے اب ببن ان کا مسلک فاص دتھا ۔ بکر اُن کے فن کا قدرتی عضر بن چکا تھا۔ ان کے افانون بي مبن ، سياست اورابم المي مسائل كى بدوا برق بوقى و برائ كى مدوا ديرش بوقى التي بي البي طرح و بدب بوقا ورسولى موق معلام بوق معلام بوق معلوم بوق من القيم مع بعد المين ال كاذ ندكى محا فرى نها لحي النصاف ما النصاف كاره فجوع شائع بوت من بي ا فسانول كى تعداد ١٠٠٠ معلى و في معلوم بي المعلى و تعداد ١٠٠٠ معلى و ن الاسب بس موذ بل " دام كعلا ون " الاسبات " معلى من الاسباس من كار في المواد بي بي بي بي ال سباس من كافن المعلى ون " الاسبات المعلى بالمعلى و ما في المعلى المعلى و ما في المعلى المعلى و ما في المعلى و ما في المعلى المعلى و ما في المعلى المعلى المعلى المعلى و ما في المعلى المعل

فغانے تھا ہیں چاہاخراب بادہ الفت فقط خراب مکھابس زمیں سکا نلم آسگے

امب احدمل دند به فاسمی ا آن کافن تقیم کے بعدا ور بھی جگا،
فنادات کے در دناک جوا دی نے آن کے احاس کو شدید طور پر بنا کر کیا۔
اس احاس نے آن کی ا ف انوی تخلیقات بی رواں دواں ہو کر آن کے افغان کے افغان کے در دالاکیا، پرمیفر سنگھ " ا نیا بینت کا ایک اہم ترجان ہے صغیرواری ، عقیدہ اور شرافت قاسی کی شخصیت کے یہ مینوں عناصران کی شاعری احداث بی بی بھی انسان دوستی کا بعد بہوری خوب ابھا دا ہے۔ احد رمیس فا نہ " میں زندگی کی مصوری خوب کی ہے۔

إمكل يحا فبان تكارول يس من كانام الى دوري جيكا واشفاق احله اے میڈاورا تظارسین کا تذکر ہ کرنا ضرور کی ہے ۔ ان بی اشعا ق احد نے شفقنون کی مصوری سے نے رجن کی وسعت میں مال، بیری ایسے، طائم، تیم اور عام ہے کس میں ساما تے میں ) انفادی المیاز پدا کرایا ہے میں کے مُؤَوْمِنُو نِي مُحَدُّدِيا " اود \* بَاشْعَ " كَاصورت بِي مَثِي بُوتَ بِي. أيصير كع موع منزل منزل " اور " كي يادي كي النو " مع علي افسات بي -• فزال كاكيت " اور و زرد كلاب " قارسين كي صلفول مي بهت بسند كي منت : دات كا دائع " كليون يرابرك في والى خلوق كي تلخيول اوروكيدي كاعجيب وغربب مرقع بداس ميرك مام رنك كريكس فواب الود روانى فضا ميهانهب اس مي جزئيات كى وا تعيت اور حقيقت كانقش كهرا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ انتظار سین میں میں جنہوں نے آپنے علاقا کی نگ میں ان ان تکاری کی ہے بھر عام ضال کے مطابق اف ان سے زیادہ ان كابيددورة وسابوسي ورس اس دورس ان كا ماص چير بد ان كا واساى انداز بيان فلوص أورسا دكى كوشايان نظوش ركمتا سعدان سنسيك

علاده مرزا دیب کا ۱ مائی بیمانان مبی کرداد نگاری کا ایک ایمانون بدیول مرزا ادیب مزادر کے دومانوں اوراف انوں کے ندیعے ایک مقام حاصل کرچکے میں ، اسی طرح شوکت مدیقی کا منید آدی مبی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا ۔

مجوعی طورپرا فسانہ تکاروں کی دونوں نسلیں جو ۱۹۱۶ء کے بودر گرم ليق دين الف ليف واتر سين الك الك كرودى بي مبلاموه موقيي یم ۱۹ سے بیلے سے ادیب توزم نی افتحال ادر تعکاوٹ ہی اور سم ۱۹ کے بیر کے دکھنے والے ماس وحمال کے لئے احاس میں ان میں سے اول الذکر کے المنحلال كاباعث يرج كران كااف ندمي احول مي جيكاتها سياسي مالات كعبرل جانے سے دہ ماحول بى نظروں سے او حبل ہوگيا . ئى زندى اورانقل کی دیجه اسیامی معاشی اورمجلسی بینوں اعتبارسے) ہم ۱۹ دکے بعدا پنے سانع في اليسيال بمى لائى من مي كركراك لوك ابى شكست كي وازن ميت اورياس والملمال كاشكارموعية اس طرح افيانداس يرجوش تحرك س مردم ہوگیاجی سے مہم ١٩ وسے پہلےات توا بائی فاتھی اس کانتیج بہ ہوا کہ افسا ندي المين دي مشغل بن كي وأس كے بي كوئ انقلاب الكيزنظرية كادفواندها . چنانچداكثرا فان كوياتفري كها مال مين وه دندگى كے ام مجري اور غاً يتول كے احساساتي اشاريئنس رہے۔ يصود تحال كا توتر تى بدند تحركب كے زوال سے پدا ہون اور كھ سياسيات كے بدلے ہو ت داوير بائے نظرت اس كااثر بالكل تن تحف والون بريمي برا وريد في عف وال تواس انشأدوامنى لاكرسامن الكل يزمروه بوكرده محتة. اجعا ف اختر برماني كي بغيري الكمام سكا الديدوي كي متك الما الدود مدبات كانوانها.

باای مداس دود کا دنیا نه بالکل بے روح می نہیں۔ کھی ان محصروا ہے لوف بي جرابي على رب بيد أن كاتش دل اخروه تومون محرالكل بجى نہیں ۔ یرب نوگ مقعدی تھے اور ابی ٹک ان کی فایٹی اُن کے ساحن ہید شلْ خواجه احدى باس ماجره مسرور و خدى يمستور و مبندر ما تع اورغلام عباس وفیرہ جانی دواتوں برمالات کی تبریلی کے با وجود قائم بب اس طرح کھے نئے لکھنے والركيني بيرج فاص فاينول كف لنظم كرم كاربي مكر عام حشيت س مبيدتم سھنے والوں میں امفصدیت مایاں موتی جا رہی ہے . البتہ برصرورے کرمیہ افنان نگارمقامی ضرور تو ساورملی تهذیب روایات سے کچدلیا ده ممدردی كرفي يكي بي ان الما نه نكارول كاير رويستحسن ا ورقابل تدريج مكان کے اس رجان کوہی شبت رجان نہیں کہاما سکتا برونکدان کے سامنے ہے كونً واضح نصدب العبي نهي اورتمى واضح نصرب العين كى عدم موجود كي مي الحرم وه يران صنجل مد اورتلى تونهي دبى مكر دسى نا آسود كى باطييانى اور بي نقيني اب سي جمال مون م

شوکت صدیقی اور فلیل احد کے اضافوں پی بڑا کرب واضحلال اور احساس تنہائی پایاج تا ہے۔ یہی چنرضر الدین کے اضافوں یں ہے ، حس کا سبب جنبی ناآسو دگی ہے ، افور عظیم ، دلو ندلاسرا درا شفاق احد کے کے بہاں کچے خاشیں ہی میں مگر جنہ باتی ناآسو دگی سے وہ ہی متاثر موجاتے ہیں اس کے علاوہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کا اصافہ کچھے دور کی ہم گر اور کہ ہم کر اس زمانے کا اصافہ کر کھیے دور کی ہم گر اور کہ ہم کر اس زمانے کا اصافہ کر کے تعرفرد کی جنہ باتی دیا کا احترام کرنے لگاہے اور ایک کی ظلسے یہ با نہیں ہوا۔ اچھاہی ہوا جمیون کہ جا جناع فرد کو نظرانداز کردتیا ہے اس سے فرد کم بی طمئن نہیں ہوسکتا .

خلاصہ یکداس دودمی اونا ندنگاروں کئی نہیں گڑا علیٰ درجے کے منائل کا تعداد جہت کم ہے۔ اس صورت حال کا ایک سبب شدیدہ نبوں کا مغدت ہے اور دومراسبب، وہ بے نغینی اور مجودیت ہے جواس وقت عام سکی اور ادبی فضا پر کا دی ہے۔ بھر پر زیا زسکون واعتدال کا دورہ ہے ، جواف انے کی فطرت کے بے ٹا ید ناساز گار ہے۔

# ناول

اس عبد کانا ول بغام دوادوارم به تشیم موتا به بینی ۱۹۳۷ء پهر اود ۱۹۳۷ء بهر اود ۱۹۳۷ء بهر اود ۱۹۳۷ء بهر اود ۱۹۳۷ء بود ۱۹۳۷ء بود ۱۹۳۷ء بود ۱۹۳۷ء بود ۱۹۳۷ء بود ۱۹۳۵، ۱۹۳۵ء بود ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، او ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ۱۳۰۰، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰

۱۹۳۵ کے بعداردوا دب میں جوشی تحریکے بنودارجوی اس کا اثر یا ول نے میں قبول کیا۔

یہے بنا آفٹچودی نے پھرقاضی عبدالغفار نے معاشرہ کی ہرکون عفسا میں ابنی انتہاپ نداز دورائی تحریروں سے داور نا دلوں سے ہجرہا ہی پدرا کاتھی مرزاسجد نے نئے نہا ہے کے نوج الوں کومتوازن ا ندازیس نئے ماحول یں دکھار کرندگی کا ایک مادی و کھا ہے۔ اس کے بعد ایک فاص شعدی اندازی اددو کے نتے کا ول نے مجمع چندوی و کے داستے ہم لی کو گھڑا سے مخلف طرح کی زندگی (ای کھا گئے۔ مخلف طرح کی زندگی (ای کلنے اور زشت خصوصیات کے ساتھ) دکھائی۔

سجاد ظهر الرقی بند تحریب کے انہوں سی انہوں نے اندن کی ایک دان ان کی ایک دان کی دان کا نشان اول ہے۔

اس سلک سے دوسرے نا ول نگار اوپندنا تھا شک، عصمت جنآئی ادخرا ورمیزی اورکرش چندہیں۔

ان كيمتوازى ، كهي بمربك اوركهي منلف ذا ويد س معضط العلى عباس مينى عزيزا حدا فضل فق قريش احد قرة العين حدر بي.

ان کے علاوہ قبیسی دام ہوری منجم آلدین شکیسب ا اثنتیا ت صیب قریشی ' طفرویشی سیج احد علی نواج محد شفیع ' دسی احرعیزی اے ۔ آل ۔ خاتون ' ابوسعید قریشی ' احسن فاروقی ا ور عادل دست برسی ۔

"ارتی اسلای ناول بیخ ولے زئیس احد صحفی دست بداختر ندوی اسیم مجازی ایم اسلم بید اسے حمیدا ورائت طارحین معاشری نا ول نگارس اور شوکت تعانوی مزاحیدا ندازی بیخنے ولے بید. مجاب الدیا واضلی زندگی کی مصور میں ۔ فرکورہ بالا کے علا وہ شوکت صدیقی ، صادق حسین اندگی کی مصور میں ۔ فرکورہ بالا کے علا وہ شوکت صدیقی ، صادق حسین اندگی کی مصور میں ۔ فاطر میں ، صالح عامر مین ، فرکورہ تور ، جمیل با شی میں وفید الدین اور العلامت فاطر میں ۔

#### الم ناول نگار

اگر ۱۹۳۳ ما تعدیم ۱۹ کان از اف نے کا دور شباب تھا تو ہم ۱۹ کے بعد کا زانہ نا ول کی مقبولیت کا دور ہے۔ چانچ مین نا ول اس زمانے میں بھے گئے ادروسی اس سے فبل بھی نہ تھے گئے ہوں گے۔ یہ جے کہ ان ناولوں کی قدروقی میں کے بارے میں نقا دوں کی لا کے میں افتلات ہے مجر افتلات ماری گافتان ہے مجر افتلات ماری گافتان ہے کہ اس معدسی ہے دھکیل دیا تھا نی مقبولیت مامل کرتے موعے معدس میں موضوع کے کھاظ سے فاصا تن عے محرس سے بڑے موضوع کے کھاظ سے فاصا تن عے محرس سے بڑے موضوع کے کھاظ سے فاصا تن عے محرس سے بڑے موضوع کے کھاظ سے فاصا تن عے محرس سے بڑے موضوع کے کھاظ سے فاصا تن عے محرس سے بڑے موضوع کے نوال قات کے ناول قول میں دوم تا دری ما ارکنی واقعات ان میں سے فاوات کے ناول قول واقعات ان میں سے فیا وات کے ناول قول واقعات ان میں سے فیا وات کے ناول قول واقعات ان میں سے فیا وات کے ناول قول واقعات ان میں سے فیا وات کے ناول قول واقعات ان میں سے فیا وات کے ناول قول واقعات کے ناول قول میں دوم تا دری می واقعات کے ناول قول واقعات کے ناول قول میں دوم تا دری میں واقعات کے ناول قول میں دوم تا دری میں واقعات کی ناول قول کی دوم تا دری میں اور کی دوم تو اور کی دوم تا دری میں دوم تا دری میں واقعات کی ناول قول کے دوم تا دری میں دوم تا دوم تا دری میں دوم تا

یم 19 کے فناوات وحوادث سے متعلق ہیں افدتار کی ناول ان نے احساسات کے رہان اسان کے احساسات کے رہانی اور اسامی ناول رہانی احساسات کے بھی ہیں۔ اسلامی ناول میں ہیں۔ اسلامی ناول کا محرک یہ جذب ہے کراسلامی ہیا ووں پر ایک نے معاشرہ کی تشکیل کے لئے دم نی فضا تیا ہے کی جائے اور اس موضوع کے لئے اس دو کا احول بالکل ساڈ گار ہے۔ اس کے زیرائر تاریخی اور اسلامی ناول بڑی کثر سے دیھے گئے مگلان دو موضوعوں کے علاقہ کہنے اخلاقی اور نفسیاتی ناول میں دیکھے گئے۔ گلان دو موضوعوں کے علاقہ کی اور نفسیاتی ناول میں دیکھے گئے۔

ف دات مخ وضوع برزسي احد معفري دشد فترندوي نسيم جازي أيما م ادرُّنسی دام بودی نے ماول تکھا درا دبی اول نگاروں پی دیسی احد مبغری رشداختر ندوی اونسیم جازی کے اول بہت مقبول ہوئے۔ مام طورت بر ہاجا سکنا سپے کہ فسادات كماول فن فاطب معيارى تخليقات ثابت مهي ويراودان مي الميش عصد بيان اور فيرمعتدل احساسات كاب جامفا مرد بولب بقول شخص فساوات کے اول انساین کے داغوں کی ماکش کے سوا کینہ ہیں اس کے طاوہ ان کا وضوع وقى اوران كا ترملدز ألى بوملن والسيع ابم انسانيت المسلك مذفل باودان تحریروں کے بیچے در دمندی ہی کام کردہی ہے جہرمال پر گمٹ دہ انسان کی بازانی بإجتجوى ايك كوشش ضروري أكرم فدرق طوديدان سي كدما سب وارى بى بعجر اعلى انساى اورآ فاتى ملح تطريب متصاوم بداير. اللم كانا ول وقص البيس بند نا ولون مريكه ماصل كمنا مكرس بروصورى كريت كرت مصنف دفعتا بهيانيت كا شكادم وجاتا بعددا اندساكركا اكول السان ركيام قدر ين بترج مركراس موصوع بِولِم الله النه النه بعداس كافرور كافر أيات كونا ول نكا داس كن ترك كم ثاكيا بي كوف الثا كالثرزياده كميرم ومكراس فيك مقصدى فاطراول عكارف ايضاول كي المن تعوش ببت وسيدا ورناقص چودريني يرم بودى كأرورد، ماحول والش الهادات سعدكا

ہے ، قریح وکھ وحد سے وکھون کی داہ ہیں مائیل ہیں۔ وور کی بات اب نوگوں کے لئے ملقا بل منہے ۔

ای طرح ایک اسلامی معاشو کی شکیل لوبھی عوام کے تقبول نزیں عذا ہوں کی میں اسلامی معاشو کی شکیل اور کی اسلامی دوسر پیپلیواد ہے جیر محیض ای وجہ سے معکرایا نہیں جا سکتا کر برزندگی یا سیاست کے جیش دوسر نظرایت سے خلف ہے "ادی فی اول گاروں کے علق بھی کہا جا اسکا ہے کا ان ہے ۔ بیٹر فی فتر راور محد علی طبیب و خیوسے اسمی تدم رکھا ہے اور تا ایخی اول کے فن کی ایش سے نیادہ پر سال کی ہے ۔ ان سب باتوں کے علاوہ بریا گروہ مرف دکھنے بیان برانصاد نہیں دکھنا بلکہ اول میں اس کی توجہ نا ولیت کے عناصر بریت کے بیار بریت نہیں ہدت کے عناصر بریت کے بیارہ و بریت نہیں دوں سے نیادہ ابہت نہیں دوں سے نیادہ دوں سے نیادہ ابہت نہیں دوں سے نیادہ د

ناولون کی ان متمول کے ملاوہ اس دور میں معاشرتی نفسیاتی اور علی ناول میں تعلق کے اس کے معلق اور میں ناول میں تعلق کے اس کے معلق الورجی کرش میں تکھے گئے ان کے مکھنے والورج ہی قرق العین حیدر عزیز احد است فاروتی ، کرش چندراور جواب علی املیان ایس کے علاوہ الے عید انتظارت نیں اور ان کے میاہ ہیں جو دفارد کی عائشہ جال فاطر میں نہیں میں اور محود طرزی دی فرہ می ہیں ۔

قرقال المن المراح المر

پر صنے والا سو چنے گلتا ہے کہ ان کی ناول نگادی کا مقصدا وطاس کی غایت کیا ہے اس سوال کا جواب آن کے ناولوں سے بہیں مذا ججاب اتمیاد علی اول اندھی خواب تخلیل نفسی کا ایک کا میاب کوشش ہے ۔ نفس ان ان کے ہا طبی محامل کی ساخرسانی کے لیکھتے ہیں جا در ایک کہانی ہی علم کو کہانی کے دنگ میں ڈھانے کا فن ہا در سے بہاں انہی عام نہیں شافر ہے ۔ جاتب نے علم وفن کے اس استراج سے فن اور علم دونوں کو وسعت دی ہے۔ ڈوکٹر اس فارد ق کا ناول شام اور م "کلایک اور صوری کا اچھا مظاہر م ہے گر تکلنیک اور صوری کا اچھا مطاہر م ہے جہاں اور کو در ہے ، جبیل اور کو در ہے ہیں ہے ہے دیوں اور کو در ہے ، جبیل اور کو در ہے ہیں ہے ہیں اور کو در ہے ہیں اور کو در ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں اور کو در ہے ہیں اور کو در ہے ہیں مقبول ناول نگار بینے میں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہو ل ناول نگار بینے ہیں ہے ہیں ہی ہی ہے ہیں ہے ہیں ہے ہی ہی ہے ہیں ہی ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہے ہی ہے ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہے ہی ہے ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہے ہی ہے ہی ہے ہے ہی ہے ہے ہے ہی ہے ہے ہی ہے ہے ہے ہے ہی ہے ہے ہی ہے ہے ہی ہے ہے ہی ہے ہی ہے ہے ہی ہے ہے ہے ہی ہے ہی ہے ہے ہے ہی ہے ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہے

پرا فرکھنے والوں ہی کوٹن چندا نے نا ولوں ( طوفان کی کلیاں ، حبصت علیے ،
اودا سان دوشن ہے ، میں فنکست کی مطرسے بچے ہے ، اگرچ فلم اب بی کوٹن چندہ کا افاق اورائ کی بدو لدت اس صنف کی مدود کو 
کشا وہ تر بنا ہے ہیں محرکہ افران وسائل کی کی اورائ وریات کی گوائی جیسے 
اسبا ب ان ہے لئے مالع "نا بت مور ہے ہیں۔ بہرصورت اول شکا داستفا وہ و 
مطا لور کی جم میں سرگرم کا دہیں۔ اور ناول مے موجودہ سرائے کو دیچے کرائس کے 
منتقبل کے تعلق پر احمدہ و نا ہے ۔ بیشر طیکہ شقید اپنے نشد داور 
سیت گری کے مدیدے میں فدرے نرمی برشنے پر آنا وہ موقیاتے۔

# لحرامكا

1964 کے بعد

مْ ولِ · اَفْنَهُ اورِشَاعِ ي مَعْلَاقِهُ اس زَمَانِي مِنْ وُرِلِمِ كُنْ تُومِي ایک فاص شعیمی قابل و کرتر قی نصیب بون بیشعید دیدیان دراے کلیے۔ اسقم مے واموں اور عام متعارف وراموں کی تکنیک میں بہت سے مورم الف بي شُلَّا اختصاد ا ورآنكمول كاكام كانول سے لينا دانتقال سن كاعل ، عُرض اس ت رویں یک باب یا ایکانی تشیوں کارواج زیادہ موام گرطویل ڈراموں سے اعتبار بدودى بدشمت ى رماسيج كے احيا اور وراما نگارى كے فروغ كا مساس فرد د با اورنن كاصول اور تا يرح كى طرف خاصى توج بهوئى اوراكري اس سليلي بيد المياز على الع الميسعوون اديب تحشرت رحاني اصغرب فراكر كامي اورمنيف فوق دونرہ کے اچھ اچھ مضاین اور کھ کتابی میں شائع ہوئیں بگرامل سدان ایکانی دراموں کے تیفیے میں دم اورا مے سے لئے برجش کام کر نے والول می فرادید كانام فاصطوريس ايال يدرن كفتصردامول كتين عبوع دابوا ورتفالين ، آسوا ورسالي اورستون وغيره اس وصيب شائع بوت مرزا اوبب كالبك كالميا المام متكار ولا الأادب من بندهم إسكنام مرلاادب اصلافنا فنانه كارسي مكروه ولاماني مواقع كصتفل جوميده بي. ايكانتي كومقبول بناني والوراي انكا براحصه بدان درامون كعلاوه عائدكا ولا ما ويكيزها سادور زندكى كى تلاش ابدناتها شك كالون شهاب كالمرخ فية ماوبدا قبال كالآت كهدكا "متياناس" شابراحد كامترج دلاما" دم چيخ اوراصغرب كا مجوليديان اك في خبول موسة اوران كواجع فلامول كى صفي ركما ماسكاني ان علاوه ،

عشرت دحانی محودنظامی انتصارسین مشوکت تمانوی خمو آنما بابر انعا داوی دفیع پیر دحان مذنب جیا تی با نوانی ماصمیمی ممال احمد پنوی اولانودی و خیمی انچه شری فدام پیش محت بحشرت دحانی کا خوالی فحولی ال قلعدی ایک شام الائق ذکریے ۔

ولا مای صنف کے علاوہ اسفوام نگاری اربود آڈ انٹلے نطیف اور مضمون نطیف ہو ہے۔ اس وور کے بلیخ ہوئے مضمون نطیف والوں میں فلک بیا اور فکری مگر نطیف نصفے والوں میں فلک بیا اور فکری مگر نظیف نصفے والوں میں فلک بیا اور فکری مگر نظیف العب کا درجہ مال نہیں احد میں بسفرا حدین کا اس کما بچے میں وکر نہیں کیا گیا عمو کا اوب کا درجہ مال نہیں کر بات مگر فوجی اوقات ایسا ہو بھی جا آھے ، ان میں محود نظامی کا نظرام ہی ہے معمول میں خواجی مضابین اس صنف کے اچھے معیاری جو کر کے اسلامی وسرے ماحوں نے بڑی موری را زامیں انتظار حدین اور ایسی جدید کے مقاور نقاد میں گین ان کے فلم سے جنری کھی ہیں۔ حدید معمول میں اور نقاد میں گین ان کے فلم سے جنری کھی ہیں۔ حدید حدید مامین کی ہے رہوات کے مقاور نقاد میں گین ان کے فلم سے بعض اچھ لطیف مضامین میں کے کامقام مقبول ہوئے ہیں۔

مزاحیه آدب اور ایک فاص نم ک انشائیه نگاری می رشیر صدیقی کولنده قال ماس ب اجن کے لم سے اردو مزاح و خلافت کو توانا کی نضیب مہوں کے وہ اس دوریں ۱۰۰۰ بمی مصروب تحریر رہے برکیا کیا ذکیا '' آن کی کا میاب تحریر ہے اجس میں وہ اپنی پراق دوایات پر قائم نظرا ہے ہیں۔

اردومی نت اوا دب کا دشتہا ہا ہے۔ دورزیر بحبث ہیں مزاح آ میزاد بی کالم کا دواج عام ہے۔ الہلال کے دستہ کل اور نینیاد کے فکا ہات کے بعید افلابی افکار دحوادث اورامروزی و ن و مکایت کوفاص مقبولیت ماکس مونی اس شعبی سالک اور سرت کاشمیری کے بعداب احدیثیم قامی دامرون ا انتظار سبن دمشرق اورا صان بی اے دکومتان ) کے کالم بیند کئے جانے ہیں ۔ جنگ کے کالم نوئس ابرامیم طبس کی تحریروں من ماصی شتریت ہوتی ہے م ش دنوائے وفت ) کے سیاسی مصری می شوق سے کے معے جاتے ہیں ۔

اس کا بچیں آدب رسائل کا تذکره مکن نظا میں نے اس بجث کودانستہ فادج رکھا ہے گئی یہ داقعہ ہے کہ اہم نہ مفتد واریا پذرہ دوندہ ادبی رسائل اور اوب کی فیمع ولی فیدست انجام دے دیے ہیں۔ ہالیوں اب بندہ وگیاہے۔ نیزنگ فیال، نیا دور نفوش، ماہ نو، ادب لطیف، ادبی دنیا، میپ، فنون، ادد دامہ اور اق کے علاوہ تندیل دلامور) چان دلامور) لامور (لامور) و لمن اور ور اور دروس پرچ پاکتان می اور جامد، فکر ونظر ادد حادب، نیم، میان معاصر و بی و مندوستان میں ادبوں کے تربیت مواقع پر الکرد ہے ہیں۔ معادف، معاصر و بی و مندوستان میں ادبوں کے تربیت مواقع پر الکرد ہے ہیں۔

بوق تواس دما نے بی اکثرنتا دخودکوتر فی پندول مے نیرے بی شامل کرنے کے الدومندنظراتے ہیں جماعی عنوں میں ترقی پندنقادوں بی ایک کو کھیے گ ا درامتشام مین می نامهای بی شروع شروعیس میاد طهر را حدملی افترسین ما تروین می از مین افترسین می اور بعد می می ا ما ترویدی مین احدا اور بعد می می مردا وجعزی می از مین افزار میدانعلیا در در مین افزار می افزار مین شامل بوت اور محصر رسی .

په ۱۹ احت قرب قرب اردو تنقيد کا ده انداز دو ۱۹ سام ۱۹ کے بعد مارکی الد غیرادسی نقاد ول نے دائج کیا این کی مرد منابطے کی حیثیت افتیار کردگا تھا می می جد کہ خالص ماکسی تقید جس کے کم بوار بجا دام ہی احد علی افرائسی شدت مجنوں گورکھ پوری اور احد الله بار احد علی افرائسی شدت کھونو گئی ۔ تا ہم اوب اور زندگی اجتماعیت اورافا دیت ، حقیقت وواقعیت کے اصولوں کو اب عام طور سے مام لینے تھے۔ چنا نجد دسیور میں ان می داروتی اثر کھنوی مرور صلاح الدین احد دو اور تقریب باد میں اور قریب اثر کھنوی مرور صلاح الدین احد دو ارتفادی بی بی در کرے سب لوگ انگ انگ طرز تنقید کے پروہ بی ان نبیا دی اصولوں سے کام کی ذمی در کرے سب لوگ انگ انگ طرز تنقید کے پروہ بی ان نبیا دی اصولوں سے کام کی ذمی در کرے سب لوگ انگ انگ طرز تنقید کے پروہ بی ان نبیا دی اصولوں سے کام انگ انگ طرز تنقید کے پروہ بی ان نبیا دی اصولوں تھے کہی ذمی طرح صرور فائدہ انتحال کے دیے ان کے علاوہ میا جی بی بی تا تک تقید

مهم احک بدر کازماند و باقی اوب کی طرح ، شغیری می اعتدال ومفار كانان ، اودايك لحاظ ست تقيرى فكري ده توازن اور كون تغري له جر ادبىمطالعه كى نيادى شرطب. يهي براس دورس ووتنقيدى بنام دخيرى كمنظرات عجس كفي تنيع كعورير كبث ومباحثه اورماظ وومجا ولظهوري المالكر فاموش تقدى كام استكى سے بتدریج مارى دار تقدر كارنگ ابسياى وك كى با ئے على وا دبى مدول تك محدود مونا نظر واج .اس دور مي كاسيكاد كے مطالعها دوق مي يهل ك مقابري ترقى يدير موا يراف شرايس ميرا ورغالب كه طرهب بى خاص توجه به وني اله ا قبال كا موضوع بهى خاص طور سيم كوتوج ببار باليه اس كے اوه اصناف دشلا عزل تنفي مرشي اور فرراما ) كا تنقيد ومطالع في على يهے كے مقابلے ي كورسس افتيارى أس دورس اُردوشفيدى ارت كى تدوين بي سون اوراس زملن يبن نقا دول كي كما بون اور تحريرون مي اوكل فکادر برفلوس مطالع کے نشانات ملتے ہیں وہ ہیاامتشام عین، محص مسكری أل احديرود مولا ناصلاح الدين احز وقا وعظيم احن فاروق فراكر محرس

که خالب پرمنادالدین آرزوکا شائع کرده مجوم نقد خالب او دخلیفه عبدالمکیم که افکار خالب خاص طور سے لاگق ذکر ہیں۔ اقبیاز علی عرش اور مالک دام مجی خالب مصلحت میں مرکزم کا در ہیں۔

نه ۱ قبل کے تعلق مبتنا کام ہوا آس میں چادی ہیں دوجا قبال ہوسے میں خاں ' ۱ قبال کا مل عبدالسلام ندوی ' طاہر فاروتی کی کئی ہرسیریت اقبال اور مشکل فشی اقبال اور مشکل اقبال اللہ و الکی م واکٹر ظرفیہ عبدا فکیم خاص المهبیت رکھتی ہیں معالم ہی میں ہروفئیر فتان مستقبل انگرار کی مسلم اللہ مسلم اللہ موسے۔ مطالعہ اقبال کے سلیسے میں شاکھ موسے۔

اسلوب الفادئ فم اكرم ادت برليني فراكم الوالليث، واكر لوسف صين، مشارصين، مردادع في الحليل عظي اعبارصين واكرمسعوفين والرشوك مسبروادی واکوکیان چند اولیساحملادیب اختراور نوی فوام احرفاردتی خورشيدالاسلام كوتي حيد ناداحد فادوقي كريامن احد منيف فوق ظ الفادى سعيدا حدفيق الخاكم فعل مصطفط اسليم احد شهيم أحداسا في فالدوقي اتاب احد والروحية ريشى، منطفر على ئيد اوريه واسي بيلي سي الم تكف والول ميس سي عندليب شاداني كليمالدين احمز أثر فرآق اورمنون كوركم يورى وغرو مندم العسب بنصف والولن س رمانے كے تنقيرى الله الله كان دائد كى كاسا مان دائم كيا يك له فراکرعبادت برایی کا ب اردوسند کاارتفاد شقید کی تاریخ بداس سے بعدانہوں نے بہت کا کتا ہیں اوریمی پھیں ۔ وہ ان نفک بھنے والے ہیں ہرموضوع كروسيع تحريرى مرايعي بهت سي چزين اليى بي جنهي نظر ندازنهي كياً جا سكتار اِن کی کمنا بٹزل اورمطا لوہ کاراً مدکتاب ہے۔ اس پی مجث تاریخی اور تجزیاتی ہے اس کھے برنكس بوسفت ين خال كى كتاب اردوغزل كامقدم على وفلسغيا نهير اردد تنقيد سيتعلق كابي بهت ميس كليم الدين احرى اردو تنقيد مِتِنى مِين ك اوب والحجي" إدى مين ك شلوى اوتغيل عارعلى ك كآب اصول

عید اردوسید و این به بهت ما بدی این بید به این این ایران ایران سید می اردوسید مجتبی مین اوب و اگهی اور سید مین این این اور انتخار او این این اور مین ارشیری کاب میاد اصول انتخاره و داد بیات این اس میار الدین احد نے ارد و دا ول پر مضامین می کواس فن کی بھیرت بیدای . باتی ایم کابول کا وکرتن بیر بیر داگر میوی طور بیر ضایل افروز مقالات کا این بیش کرنا بوا تومیری دا می مندوم دیل مفاین کا فخذ به فهرست تیاد بودی .

ا تكنيك كاتنوع مازشيري - الدوتنقيد كالفري قارتفا والمرحدين المرحدين المرحد

ان سب نقا دول ہی سے اگرا ہیے افراد کے انتخاب کی ضرورت ہوا جن کے ذہن وفکر نے تقسیم ملک کے بعد مے تنقیدی ادبی الفراد دىقىرەنى<u>ك</u>اسى مەلىندىي دخىل الفاظ مولوى عبرالتى. ٦- ماتى كىشعود كاسياسى تجزير آ المنشامين. ١. الدوكي سنرت الاصل فصي فراكر كيان چدر ٨ رغول كرج الياقل باديد چند فيالات الماكر محبادت بربليري. ٩. حسرت كي حشقير شّاعري الحاكم يوسف حين خال . ٠٠. مديدوني قدري والمرمح وينداد العن يجلها نس غرل كو بب رواد المحسن عسرى ١٦. تخلين اورتنقيد اسلوب احدالفارى ١٤. نى اوربراني قدري محبول كوكميوكي مهد واق يحفطوط نعوش و ١٥ - اندر سماكافي بهو سيروفا وفطيم - ١١ - صورت اويون كاوشة؛ منازحين- ١١ فيض كاشاءى الااحدرور ١٨ . تجازى شاءى مى عودت كا حصد الليل اعطى ان كالمجوع مضاين فكروفن اوراتش يران كرمفاين كالهرت بونى بد. ١٩. فرائد اورجديدا دب عرض عكرى . ٢٠. اردوس دو مانوى توركي واكر محرَّم . ٧١. وزَيِّخليق معيداحدوني . ٧٣. العن ليه ، مغفر على ميرسليم احد كيم عابين « پورا آدی» وحیرقریشی کامقدمه برمقدمه مالی ایک خاص نقطه نظا ورایک خاص الداربيان كے مامل ميں حبل فى كامرانى كى كاب سفيدكا نالين فظرا وروزير كا فاك كآب ارد وشاعرى كامزاح قابل مطالع كمابي بي بنى شاعرى فجوعه مصامين مرتب ا فتى رصالب اورنن اورفنكا والروفا رعظيم وضوعات خاص سينتعلق مي ودراماك منقيدا درار تاريخ كي مليف من واكر مامي كأكتاب مسيسعوه في الضوى اديب ك تابعواى شيع وكرام الم قريقى ك تماب فن دراه الحارى شائع بوس جاليات موضوع بنعيراحد اصرى كما بسشائع موس.

د دا قرا گرون تے میں بین مضامین کی قدر دان ہوئی مگڑیں اس فہرت میں ان کا ذکرمنا سب میال نہیں کرتا ) مے محص جا ہے۔ یانتے افکار کے لئے ذہن وفکرکو میداد کیا، توان کی فہرست کم و بیش ان چار ڈاموں نک میرودرہ جا ہے گی۔ محد حسکری، احتشام حسین کی احدم ورا ورکلیم الدین احد۔

ي تومعلوم بي كرامتشام حين كي تنقير كالدار كاركى بدان كي مصابين ك "نين عجوع تعنيم سي يبل ثالع موت تع القيم ك بعدد واورمجوع منقبراور على تنقيه اور ادبي دوق اورشور شائع موت احتشام مين كي تنقير كيدو فاص وصف معقولين اورتوازن تقيم ع بعدى تحريرول يميى برسوروجود می ان کے افکار ایک میں اس جے مجے ہوئے نظریے کاطرے ایک فاص السل کے مامل بي . أن مح حيالات مينقسم كي وجرس كوفي خاص تبديلي روشا هبي بوقي. البنة الى يركوشش ابسيل سے زباده نمايا ب بے كروہ او بى سائل كوزيا دہ قابل م افتر عول انداز مرمشي كرقيمية اكرتر في لينداوب بكيمام ادبك تتعلق يميلي موئى غدانهميا م فعم بوريها لانهى كحدور كيم بنال نقا والبخ فيالات كولمشكل سفتكل صورت مين بيش كرتيب وه امتنام حسبن شكل مَسائل كويمى قابل فهم اورقابل فبول بناويتيمين وه دوايت كمعى مخالف معلوم نهين مع تداوله تواكه كيها ب اللق وتهذيك منا مركعى خاصى إميت من فكى ب-يامرقابل وكرم كرامتنام الخمسك يبين أابت قدم بي-محترن عسرى آتيفه على مباري في نقا ديمي أن كيم فاين كالهم جوعه السان اوراكمي كي يراس كےعلاده يمي أن كي تعدد مضامين ماه نور اور دوسرے درسالوں میں شائع موسے عرکری کی تحریری خیال اور وزبوتی ہیں اور أن كى تقيدون يركم إن اوروسوت مطالعه كيمالا ومروت اورامت أب ك

صلاحت سي منايا ب ان كى تحريرون سے نئے افكاراور نے مباحث پداروتے

لمدرا مجوعها ادران

الها بن سے سارے اوبی ملقوں کو ولیپی لین پڑتی ہے۔ نما نذر پر بھت بی آن کے چند نظرات پر فاصی بھی ہوتی دہیں۔ شلا اوب برائے اوب کا جواز پاکسانی او اسلامی اوب کی خرورت۔ اس کے ملاوہ دوسی اور امر سی طرف اجتماعیت انتہ ہے اور فرد اور اُس کی نفیات کی اہمیت دی و بحکری نے لینے جدد مضامین میں یہ فلام کیا کہ وہ اور واوب کی موجودہ مالت سے ماہیس ہیں۔ ان کے اس اعلان پہت لئے در بری فرود ت کا احساس و لایا۔ وہ نہ تو اُر دواد ب کوموت کے گھاٹ الا در بیا جا ہے تھے نہ آن کی تحریروں کا برا افر میجا ، اُن کے اس ہم کے مضامین سے اُرو کے اور ایس ہوا۔ البتہ عسکری کا یفقس صر و ر کھی کے منامین سے اگھا فکار بھو وی کے منامین ہیں ہوتے جسکری کے حیالات کی فرد ہے بن کھی کھائے ان کے افکار بھو وی کے منامین ہیں ہوتے جسکری کے حیالات کی فرد ہو ب

کلیمالدین احدی شفیدم توب کن موقی جے تجزیہ کا ایک حاص الدارّاود
بیان یں مدعانگاری ان کے اوصاحت خاص ہیں لیکن قادی کو کھے اجنبیت ہی محس ہوقی ہے کی خوت مغربی
محس ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے اوید انہیں کی تورشناسی کے لئے کرخت مغربی
اصولوں کا استعال کر تے ہیں ۔ اور انہیں کی روشنی میں ملکی سرایہ اوبی کے حس وجعے کا فیصلہ صاور فرواتے ہیں ۔ لیکن اس بی شنبہیں کہ وہ ایک نقط انظر نظر کے سنائے ہوچیے ہیں وتنقیدی کے سنائے ہوچیے ہیں وتنقیدی اثار اور اور ب اور نظر ہے کہ بی سب مضاحین اشاب نے اور اور ب اور نظر ہے کہ بی سب مصاحین خاص احمیت در کھتے ہیں۔ اور ان سب میں کوئی نقط کنظر ہی ہوتا ہے مگر ماص احمیت در کھتے ہیں۔ اور ان سب میں کوئی نقط کنظر ہی ہوتا ہے مگر میں مرود کیا جمید اور ان کے صابی ن

می تخلیقی اوب کاسا لطف م و تا جه وه تا ترات کے بیان بی تشبیبایت و نمشیلات سے کام لیتے ہیں کہیں کہ ہم وکا یہ سے می افر پر پاکر تے ہیں مدید دور میں علی مطالب کی ولکش پیٹر کش ان سے ہم کری نے نہیں گی .

محیق بس جوادده بس اکثر تقید کے بم رکاب بی بندا بم کامیری . واکٹر مولای عبد ایم کامیری . واکٹر مولای عبد التحال ال

مول بدون تنجر ميلي نكال فية بي اور وت بعدي الله كرتي برمال والله الفرك المراد من المراد من المراد وبي المراد المر

و المروديدة المرود المرابي في في المراب الم

سانیت محفقین می دورسانق می پروفیستیرانی دنجابی اددو)

زیرت دار کیفی دفشودات وغیره) احن مارم وی (تاریخ نثرالدو) سرحینور

ورمار کریائی نبانی اورمی الدین قادری زور (مهدوستای سانیات) تھے۔ اس

دورس ورکس ورکش شوکت سیرواری (اردو اسانیات کاارتقا) و داکر معود حین خال

دمقیم تاریخ نبان اردو) اورسهیل بخاری بید ادب محدون مین بی حادیث وادی دواستان تاریخ اردو) عیق صدیقی رکل کرسٹ اوراس کا عهد) اور فاکر اور کارش کا دیا دواس کا عهد) اور فاکر اردو) وغیره بین

را مرحی کی استی کرد بربحث زما نے میں اہم تاریخی کتابیں نیادہ ہوں تھی کی میں اہم تاریخی کتابیں نیادہ ہوں تھی گئیں۔ ایسا محسوس ہوتلہ ہے کہ توی بھانے پر آبای سے دلچیں کھی ہوگئی ہے ' اہم لیکھنے والوں برجی الدین قاوری زور ' انتظام الشرشها بی سیدالطاف برلوی مولانا غلام رسول مہر سید ہاشی فرید آبادی کی کتابیں اور سندوستان میں وارالمصنفین مولانا غلام رسول مہر سید ہاشی فرید آبادی کی کتابیں اور سندوستان میں وارالمصنفین

کی کتابی ریزم تعوریه ، نیم ملوکیه و عیره) اور محود نبگلودی کی تصانیف . مولانا مرکی تصانیف کا تعلق حضرت سیدا حمد کی تحریک سے ہے ، ان کی ایک کتاب مجاہدین اور دوسری سرگرزشت مجاہدین مقعانه تاریخیں ہیں . سید ا بوالحسن علي ندوى كما يك كابكا موضوع بي بي يد.

سیداشی فرید کا دی نے اپن کتاب ناریخ مذکو قیام پاکستان کے بعد دوبارہ چھاپا وراس مرتب اس کا نام تاریخ پاکستان و مباریت رکھا۔ انہوں ما ترلام ورکے نام سے ایک اور کتاب مجی تھی۔

۱۹۵۶ کی جنگ آزادی کے سلے بی چند قابل توم کتابی ساملے آئیں ان میں دئیس امر حعفری کی کتاب بہا درشاہ ظفراوران کا عہد اور میاں محد شفیع کی کتاب سنتاون قابل توجہ ہے۔

سولن نگار مل میں قاصی عبدالعفاد کا ذکر آچکا ہے جن کی کا بی آتاد جالانو افغانی اصار الرا الکلام آزاد خاص شہرت رکھتی ہیں۔ دیات اجمل خان میں ای زمانے میں شاکتے ہوئی۔

## شوانح

موسرے اہم سوانے نگارمحداین نربیری اورمبنا رالدین برنی ہیں جن کی سوانے عمراب اور بیاگرا خاص بسندی حمی ہیں۔

الدودي آپ بنتي ارداج از ابتر آموجودر اب دما حظه ونقوش آپ بنتي نمبر ازير کبث دود اي بنتي ان انځ بوي بني بخصيت نگارول ي بنتي ان انځ بوي بني بخصيت نگارول ي عيد الحق کې کتاب يادان کېن مرت کې کتاب مردم د بيره اورشورش کے ليکے بوت شخصيه قابل ذکري . مرطفيل د نقوش ) کی مردم د بيره اورشورش کے ليکے بوت شخصيه قابل ذکري . محطفيل د نقوش ) کی محريم کا بنا ايک رنگ به ي آوازنرم الهر ندر معموم ابير بي از گي کا پهروئ بهت کا بري محاول اي اي اور د بناب سمقول بوت بي بيراي کا لئي کلي طفيل کے لئي مرت کی محموت کی محروت کی در ت کی محروت کی در ت کی در ت کی تفريقادوں پر بير تي در تو در ت کی تفريقادوں پر بير تي تا ورشورش لين اشخاص کے چونکا دينے والے اور ان

کامعودی کرتے ہیں۔ حمید نظامی اور سیدعطا والٹرشاہ کی شبیہ اچی بائی ہے۔
ان بی سے ہوا کی اسلوب بیان بھی اپنا اپنے ہے بولئی ہوا واوں دواں زبان
میں وزبات سے مبندم وکر بات تھتے ہیں۔ سالکت فوش گوا دطروت کے پہلوب ایک تے
ہیں۔ شورش اس ا دبی جذباتی خطابتی ا نداز بیان کا سہالا لیتے ہیں جو ۸۰ ہا آیا ہم ہ ا کے بیجانی دورسے مصوص تھا شورش اس فا ندان کے واحدوارث ہیں۔ ویں کے
ابو الآبا ابوا لکل م افذ طفر علی خال تھے۔

دىبنى دري

اس دود می متا دری مصنفول می قابل ذکرلوگ ولانا ابوال علی مودودی سدیداحد البرای دی متا دری مصنفول می قابل ذکرلوگ ولانا ابوال علی مودودی خورشداحد ابوالخطیب ، مابراتقا و دی ، مولانا صنعت ندوی ، جعفر ای مجلواری و غزو بی . مهدوستان می ندوق المصنفین اور دادالمصنفین کے دفقار گرم کا دلیع ان کے موضوعات دینی تاریخی یا دینی سوانی بی . پاکستان میں بھنے والوں کے موضوقا فالی دینی بی اور یہ بی کر ان میں دین کے بالدی میں فالی دینی بی کستان میں دین کے بالدی میں جبتی کے دی کات اور نصب الدین مندوستان سے مختلف بی .

مولانا مورودی (پیائش ۱۹۰۳) کی ایم تصانیف کے نام یہ ہیں۔ اسلام کا نظریو سیاس ان تعلیات درمائل و مرائل و و نظری سیاس ان تعلیات اسلام کا مورودی کا مقصد بیرے کو سیار نوں کو قرون اولی کی لمهارت فکری کی لون منت اور اسلاف کرام کی تمانیف منوم کیا جا سے ان کے مسائل سے بے نیاز شہیں دہتے ان کا بی جا ترہ ہے میں اور کی اور کی ترائل ان کورد یا تبول کرتے ہیں۔ وہ اسلامی زندگی کے واعی بین کی بہت سے معاملات بی ان کورد یا تبول کرتے ہیں۔ وہ اسلامی زندگی کے واعی بین کی بہت سے معاملات بی ان کورد یا تبول کرتے ہیں۔ وہ اسلامی زندگی کے واعی بین کی بہت سے معاملات بی ان کورد یا تبول کرتے ہیں۔ وہ اسلامی زندگی کے واعی بین کی بہت سے معاملات بی ان کورد یا تبول کرتے ہیں۔

تشددادرنلوبرت بهابس کی وجه ساول مسوس بوتا به کیلان کی ترویک زندگی کی دها فتی بے مقصد بیں اس کی وجه سے ان کی تحریب کے خلاف میک روحل بسی ہے .

دین کے بار سے می ان کے خیالات یہ ہیں۔

"هم دین کومنی پوچا پا شاود چدتمنوس ندین مقلدا وروم کاموء نهی سیستان این مقلدا و در می ایموء نهی سیستان بلد چار در بید به افغاط بی دندگی اور نظام دیات کام می سیا و دان کا در اندان زندگی کے سالیے بیا بی افزاد اور آخرت پرایان اور تعلیم انبیا کے اتباع ہی سے مودودی کا خیال بی کر افزاد در آخرت پرایان اور تعلیم انبیا کے اتباع ہی سے دندگی کا بور نظام ایک وین تی بن سکتا ہے۔ اقامت دین مودودی کی توکید کی سیستا ہے۔ اقامت دین مودودی کی توکید کی سیستا ہے۔ اقامت دین مودودی کی توکید کی سیستا ہے۔ اور سال سیمواد صرف عبادت واحقادات ہی نہیں بیر بر بری اسال می اور اس سیمواد صرف عبادت واحقادات ہی نہیں بیر بر بری اسال می اور اور اندازی کور الدان اور اور اندازی کور الدان اور اندازی کور الدان الدان کی کور الدان الدان کی کور الدان الدان کی کور کی کار کور کی کور کور کور کور

عُلام احمر پرویز پرویزنقیم کمسسے پہلے سے متحد ہے ہیں۔ان کی اب تکسمندہ، ذیل کا ہیں شاکع ہوچی ہیں: نظام دبوبیت' اسبا ب زوال امت' خداکی بادشاہت' جوتے نؤر سلیم کے ام' معارف الفرآن اورمن ویزواں۔

اليوان ودادت ورسفارت فانعي يكسال طويرفا فذا ورواحب الاتباع بوا

بر زَبْر کاملی نظری بَے کہ دین کا وا موسوٹی دوّان مجدیدے وہ بظاہوں بیکے سکر ہوئی گا ہوں بیک سکر ہوئی کا دورت کا واس سے مدیث کی کوئی خاص اہمیت و افا ویت نہیں مدیث کا درت اس نے سے میں کمتر ہوجا یا ہے۔ مبدید سائل زندگی بی ان کا تفکر خاص آل وا دارانہ ہے میں کی وجہ سے بہت سے تعلیم یا فنہ لوگ جو ان کا تفکر خاص آل وا دارانہ ہے میں کی وجہ سے بہت سے تعلیم یا فنہ لوگ جو

وینیں بیک ہے آرڈ ومندہی ان کے خالات می ولم پی بیتے ہیں ان پرا قبال کے کلاً ا کافاص اثر ہے کین اقبال کو اسلات کے کارناموں سے و مقیدت ہے وہ پر ویر کے بہاں موجود نہیں ہی وج ہے کہ ان کی تحرید لیا کہا ہے گانہ می معلوم ہوتی ہے ، ان کی تحرید ول سے کھا ایسا لگتا ہے گویا دین کا انکشاف صرف ان کے عہد میں ہوا۔ یہ رجان اسلاف کے کام کے باد میں نا قدری اور ناشکر آرائ کے متراوف ہے۔ بفا ہر ہر سب کی دین ہیں بی پی پیا کرنے کے لئے کیا جارہ ہے۔ گریہ بیک اور اس دبی کے حق بی اجت میں ہوتی ۔ گریہ بیک اور اس دبی کے حق بیں اچی ٹا بت نہیں ہوتی ۔

ی دریزی قابل توجه ت بنظام رنوبیت ہے . اس کاعقلی استرال فاصا مربوط اور طرنبیان فکرانگیزیے ۔ ایک کا تھنگی ہے کہ وہ تیر جوہ بس کے دینی تفکر اور اسلاف کے خلوص کو با ورنہیں کر نے اور عہد حاضرا وراس کی عقلی اساس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں .

## احتكامُ

گذاشته معنی تی اس دور کے ادب کاجوم انرہ بیش کیا گیا ہے المس کونصویری صرف ظاہری لیجروں کا درمہ ماصل ہے۔ اور وہ لیجری بھی ایسی کہ بنی بعض صور توں بیں اچی طرح روش بی جہ بہ سوسکیں۔ اس لیے مزورت متفاضی ہ کراس موقو بران اہم فکریات کو بمزیر بجث لایا مائے اجن سے اس زمانے کا ادب شدیطور پرت ترموا تاکہ تعویر کی اور دش ہوم اے اور قادین اس دور کے ادر کے باریمی قدیدے واقع ترتصور قائم کرسکیں اس کی وم سے تحرار وا مادہ کا ارتکاب کیا ہائے سے لیکن تفصیل فکری مطالعے کی فاطر رامید ہے کہ بے تکوار کو الا ہوگی۔ مبیاکہ قدقی تھا اس دوری ف دات وجوادث کا موضوع فاص طورسے
ادر بیدا اور نقادول کے بی نظر مار ف اواتی اوب کے بار سے ہی توازن کی کی اور فرقہ ہی گئشدت کی فاص شکایت کی جاتی ہے ، جوکسی مدیک میں ہے ہی سرار سے در اس سار سے در بی مطالعہ کے بعداس کے تعلق جوفاص احساس اجتراب وہ میں ہوا ، جو عام طور سے
حوادث سے دہ عوفان ففس اور در بی ورد مانی انقلاب رونم نہیں ہوا ، جو عام طور سے
ایسے حوادث کالمازی تعیم جائے ۔ اس ساسلی ناول اف ان شاعری خون جوادب می الیسے حوادث کالمازی تعیم جواد در موجود نہیں جکسی اور کی خطرت بنادیا کر کا ہوا در توجود نہیں جکسی اور کی خطرت بنادیا کر کہ ہوا در توجود ہیں اور کا اور اور کی تعلم کے باد جود تھی گواد در دو می تنا ہے ، زیر بحث ذیا نے کا ادب یہ بتا ہے کہ دوادث کا دور بر بیانہیں ہوا .

آس سے بی بہ ظاہر بوتا ہے کہ بہ ادب ندنی اور فن دونوں کے عتبار سے ناکام مرابہ ادر بہ فلط نہیں، مگر مت اُوٹ بریں بیت تاسکیں کہ اس ناکامی کے اسباب کیا ہیں ؟ در اس اندانیت کے لئے حبت عام کامساکہ ضرور کسید اور اس ایس کے شرط اول قدم اگرنست کر محبوں باشی

نتی پیمواکرنوگ بن دم ی مهدردی کے اس فیوا تک سے بین جرموگئے جو صوفیا اور اہل دردمی ہمیٹ مصول رہا۔

میرافراتی خیال به بے کرگزشتہ تمیں برس ادب بی تکین عملیت احدث دیر مقصد رہت کے ساتھ ساتھ فالص اورت کی جوتعلیم وی جاتی دی ہے رجس سے ترقی بیندا ور فیر ترقی ہے رجس سے ترقی بیندا ور فیر ترقی ہے در اور در واحداس کم سے کم ہوتاگیا۔ احد زندگی صفن روٹی کی تکن اور فی کے سے مقابلہ ، نظرت وحقادت ، خصہ وانتقام جیسے مذبات کا مجموعہ ہے گئی۔ ادب میں شفتوں احد در دمند بوں کی مجرفی ہے ہے کی اور تنظیم ورث کی بیا اور تنظیم اور تنظیم اور تنظیم اور تنظیم کی بیا اور تنظیم المن الاصول بنایں گیا ، اس سے وہ عام مذباتی بہرانی اور تنکری بانج بن بیلا مواجس کی شکایت اب عام ہے۔

اس زمانے کا ایک اور رجان، جاست پرست ادبا اور نقادول کی تجدرون یک تفاین اسان الله است برست ادبا اور نقادول کی تجدرون یک تفاین داشان الله آتا ہے۔ اس کی سب سے مؤثر شائندگی محدش عسکری نے اپنے مفاین داشان اور آدی کی جسکری کے فکر کا خلاصہ ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے کہ میرے زئیک انسان اور انسان پرسی آدی کی وجودہ تعظم سے کوئی المباری انسان پرسی آدی کی وجودہ تعظم سے کوئی المباری انسان پرسی آدی کی وجودہ تعلق کو مربا دکر دی ہے سے جس انسان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقداد کا میان تقلم است سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقداد کا میان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقداد کا میان کی این نہیں ہوا نسان کے لئے نہیں ہوا نسان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقداد کا میان کی انسان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقداد کا میان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقداد کا میان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقداد کا میان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقداد کا میان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقداد کا میان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقداد کا میان کی سب سے پہلی شرط یہ ہوا نسان کے لئے نہیں ہو

عمرى مديدود كے ايك سوچنے والے اور بات بديا كر ہے والے وافتح تقاومي انسان د ترتی یافته انسان سرحبلی انسان کی طرف آن کی روعبت کابل خواور قابل بجزيه سيميرانيا فيال توييب كمان كدوسرا دبى كامول كى طرحان كے فكر كا يصد مجا كان كے اس شديدد من وجل كانتي بي ور في يندخوك اور اس كي تصورات سي فلا ف ان كر دل بي بداموا وه ترتى بندول كي اجماعيت اوداندامنت مقصودات سے اس درجر برار مجوتے کران کے سے اپنا لاز لمبعث كا عتباد سعبالكل مخلف سمت مي علي جا ناكو يا ناكزير بيوكيا المن بي شربهي كر عسكرى كى نوآ دميت، فرد كے لئے ايك فى مدوجهد كا واضح اعلان عى مگريد برى عجيب يات بيدكران كي تصور كامثالى معاشره بس ترقى يا فتراسان مح لك كوتى مقام ندموكا عسكرى نعايينه ايكمفنون ميرام يكى انساميت كفلاف ميى آوازىدكى بيم كراييا معلىم بوتا بي كدوه اب نامكل اسان "كيق ورى طرف م كل بوت بي الدجها لى فى . ايج لارس الدجوائس كقصورانسانيت كوانهول في راز ع وبال يمبى مكما في كد ان ينت كاوه نصور جواسلام في يكيا بان نیت سے تقبل کے لئے دی تعورمفدا ور ناگریم وگا اسلام کاتھوں اف ن المعل النان، كي تقور مح قريب ترب يد.

آومیت اورانسایت کی تقسیمشرقی آدنوں کے لئے کوئی نی چیز بہیں۔ قرآن مجدسے لے کرسدی اور عام صوفیا اور میر تظی دی زلک کے بہاں آدمی اور انسان کے امتیاز کا ذکر مل جا تاہے مگر بڑا سوال جس کو عسکری نے ابھی نہیں چھیڑا وہ یہ ہے کہ آدمی کو بولا انسان بنانے کے لئے جن روحانی اقداد کی صورت ہے۔ موجودہ معاشرہ میں دخور پاکستان جی ) آن کی تروی کی یاصورت ہوگی بیسوال نہا ایم ہے۔ اس پر محدد معی بغیرانسان نہانان ہے نہ آدمی شاید جیوان معن ہے۔

،۱۹۲۷ سے پہلے سے ادب میں حام طود سے فرد کواٹس کے ما تزیقوق سے عمود م کیائی بھس کا کہاں ڈغل محدّی خاتری کی تحریروں ایں شایاں جے پھڑ فرد کے اس جن کا احراف ١٩٨٧ كي بعدر في بندنقا دمي كر في لنجي بي . في انجرا متشام في بين مغمون م ا فاليم تفيات كاعفو محفن من فرد كانفيا في على الهديث كوتسليم كيا اواجه ويتشى ابسيا الماذين تبيركي كراتس بي ورك نفيجى ابك مقام يحين بوماته السليقين باور يظر احتام ايك معتدل ول ودماغ في ادى بي. وه توافتلافات يبي مفاجمة تجول كرلين كي فاص صلاحبت ركفة بي محرعام ترقى پندنقاد به واسى بىلے كانقطى نظور دينتون ابت قدم معلى موتي بي. چانچ ہم دکھتے ہیں مراکسی فکر سے ایک متا زخائندے متا زصین نے ایضا یک مضمون مي تفييات كي تفيص كرتف كرت تحليل فني بي سے انكار كرديا ورا كھاكم تمليل فعى دراصل موايه بينول كالبكيلوكن حربب اس بي كه شك بهي كتحفيل نفسى محطريقة كوابئ مك ادراك حقائق كالفيني وسيرنهس كباما سكا مركفف اسٰانی کیا ندروفی و کات سے انکاری تونیس کیا جاسکا اس کے علاوہ فرر کینقاضے تحلیل فسی یا نغسیات تک ہی محدود نہیں۔ قد بات ا نسانی کے نظام یں بہت سے سلسل السيد مرجب سے مددی بدا کے بقیرانسان کوشعوری اللی منزلول کا اے ا كلن بي نهي الجبي عيت كيين مين فين ولائل ديدم نفه بان سب كرسليم مجهى لیاجا مے الوہی فروی وافلی سی سے انکاد کرنا نامکن ہے .

مت زحین نے نی قلدی اورا دبی مسائل فرد اور سای کے ابھی ربط پر مالمان بخش کی بی آن کاخیال یہ ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کا وا مد زریعہ ساجی علوم ہیں۔ اور ساج ہی دراصل زندگی کی کی دعدت ہے جس کی ساری اساس مادی ج مماز حسین محان افکار کے باوجود کی اجا کے بعد کا ومان فرد کی ابھیت کے احساس ف کانهاند ہے۔ اورشاعی اوراف نے کی اصناف میں ساجی نظام منظر سے زیادہ فور کانقط منظر نظامنا یاں ہور ہاہے۔ آگر مے فرد کلما می گمعہ بعض موقعوں پربہ کسے بھی جآ کا ہے اور اس سے خاص قسم کی محبولی نظام ہوم باتی ہے جس کے کت وہ اجتمالیہ کامرے سے انکادہی کر دیتا ہے۔

الدوك درا نوى دب اورشاع ئاين من الوكون نے فرد كافت ات كامطالع كيابد واناس متازمفى كافن أن كي سيواصل مطالع نفياست كا بمركاب بيدي واروك عام ادبب نفسيات كوصرف فيسيات كامتراد ف سجح یے میں مالانکون کے الاوانق می اور می بہت کے ہے بس بی کروری نفیت كوبدنام كمدي عاورتنا بداى كاوم سيحليالقسى كالمي حنيب بجى مخدوش سوماتی ہے اس کے تعمیرای من م راشد افتاد عربداحدادران سے بیلے مبهت مصفین دمدوارس مراس مراس العالم المرواس وفت مور بالعاش س عام ادرون کا قلم منسیا تست معلط می منبعل گیاہے . اور نبا وست کے بعداس وورمصا لحت مي منانت اوملي وقاري صورس وورردي ي. المناها المسامة المسين اورمروا معفرى دولول في اين المن مقيدول مي منسات كمار يرياك صافت تعرا المذكوا وانقطه نظر بداكرايام چناني انهوں نےجہاں آ دبسی عنب کومنا سب المِدیت دی ہے وَالْالِعِينَ الْمُ لذت پيستى اورشهوانيت كى بى مخت مذمت كى يع. ياكو ياكس اخلاقى والمؤلى کے خلاف ایک و ٹراحباع ہے ۔ جزرتی پندتحریک سے اولین فعد مرکم ہلی او الدلحاف مبسى مرام تحريرول كى دے وارمونى تنى .

اس السیدی ا متشام حین کے ایک اور مفون ا دسبای مبنی مذبہ ہو کا دیم مفون اس تعازی اور معقولیت کا آئید دار ہے جو

اقشام سے فقوص ہا ورایک ہے مونے نقطم نظری کا اندی کر اے میگر ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب اس مفہون سے بی نہیں میں اس مفہون ہی افتتام ایک ایسے سات کا تذکر ہ کر تے ہی جس میں مبنی کونود کو دایک مقدل مقام مل جائے گا بھر مجھے اندیشہ ہے کران کے تصور کے سوازن سات کا نقشہ ہر بھر کر وہی بندل ہے جومغرب کے مالک میں موجود ہے۔ اوراس سے استحاد نہیں ہو سکتا کرمغرب میں حورت کے ساتھ جو فریب کیا گیا ہے اس سے توجود ہم اور مبنی کا مسلم اور میں ابھر گیا ہے مل نہیں ہوا۔ یہ سب کھے جانے کے با وجود است اور مبنی کے مادیوں سے معالمی میں مقول لاستی ک شان دی انہوں نے جب اور عد سے اور مبنی کے مادیوں سے معالم میں مقول لاستی ک شان دی انہوں نے جب اور میں سے معالم ہی اور افلاتی ہونے کے باتے ایمی تک نہیں کی ان کے بہاں یہ کہ میں میں اور افلاتی ہونے کے باتے ایمی تک کے مسیاسی طبقاتی سا نا ہوا ہے۔

میم ۱۹ و کے بعد آردوا دب ہی ایک اور تندیل ہی نظراتی ہے۔ یہ بری ہے تقوی تہذیب کے تعلق دیوں کے نقط انظری ۱۹۳۰ کے بعد کے زماجے میں تقوی تہذیب کے تعلق دیوں کے نقط انظری ۱۹۳۰ کے بعد کے زماجے میں دوا بیت تمنی کے جوش میں عام اویٹ تقوی تہذیب کے تعلق بری انگی بلاد شمنی کا دول کے تھے ۔ وہ تہذیب روایات کو رجعت پسندی اور انحاط بسندی کہ کہ میکر اور بقت تھے ۔ اور اس میں ترقی پسنداور فی روایت پسندی کی مخالف سے میں 190 و کے بعد ہے گا اور اس بھی کا لفت کا حدیث بار میں بھی کا لفت کا وہ انداز باقی زر باجو پہلے تھا۔ چانچ احت اور مقام ہے ایک مفیون میں جھی اور سے تو تو تی الوی الوی اور تناس جھی اور شور سی جھی اس معاطری مصافحت اور مقام ہوت کے اعد ہے گا اور الحق ہوا۔ احت ایک مقد ہے گا اور الحق ہوا۔ احت اور مقام ہوت کے عدد ہے گا اور الحق ہوا۔ احت اور مقام ہوت کے عدد ہے گا اور الحق ہوا۔ احت اور مقام ہوت کے عدد ہے گا اور الحق ہوت اور مقام ہوت کے عدد ہے گا اور الحق ہے اور اس معاطری مصافحت اور مقام ہوت کے عدد ہے گا اور الحق ہے گا اور الحق ہوت کے عدد ہے گا اور الحق ہے گا اور الحق ہوت کے عدد ہے گا اور الحق ہے گا ہے گور الحق ہے گا ہ

يخال بكادب تهذي سرات كالحافظ وسكتاب منبر لميداس كاساس انسان دی شی بردوا در قابر به کراس اصول سے کسی کویمی اختیا ف بس بوسکا ۔ اس رجان كے فالعث ايك صورمت ايك دوسرے تصورمي ظاہر مِونَ بِع. وه بِهاسلام اوب أور بإكستاني أدب كى تحريب إمكر آبى تك ان دونوں تحریکوں کے نقوش اچی طرح واضح نہیں موسکے ۔ تاہم اس سے کچھ خطوفال محدث عكرى ني سين منايا سي اسلامي دب كادلين شرط اسلامى تهذيب كان اقدار براعما دمون سے انقلاب ١٨٥٨ مع بعد العليم إ فقام رفه القريا مردم موكيا تعا محرن عسكرى في إف مذكوره بالامضاين من اس عمادى الميت جت في براس من بيون في ماكستان ادب كابى دركيام معرفكرى في في كيد لكما باس م كيماوم نہیں ہوسکا کہ وہ پاکستان ادب سے کیامراد لیتے ہیں. پاکستانی ادب کے جوادّ توا ثارنهي كيام سكنا محراس سكي من على مشكلات اورواض اشكالات كاصحيح مائزه شايدليانهي كيارية توتسكيم به كرياكتان كالدو ادبيبسبس زياره ياكتان كاسالميت اوداس كمفسوص تقاضول كى عا قطت كري محمير كوئى ففوص ياكسّان ادب وجودي آيا يانهي بد جيزامي قابل وزيد باور ميمريمي معركم باكتاني ادب سيمراد صرف الدو ادب يئنيس اس يرجل علا قانى ادب بعى توشا مل مور سي اور سالك نی صورت مال برونی دب عصتقبل مے بارے میں کوئیش کوئ انبی نہیں کاجامسکتی ۔

به رستمبر ۱۹۲۵ وایک ایم واقعه بیش آیا ...... یعنی پاکستان اعدمجادت کی جنگ. اس کی وج سے پہلی مرتب خالص پاکستانی ادب کی خیادہ ہی۔ یہ اس طرح کرمہلی مرتب ادباکو پاکستان کے وجودا ورنظریے سے تحفظ کے لئے ایک عمل صورت حال کا سامٹاکر ٹایٹرا۔

یصورت حال ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۷ و کی کمل خدتمی اردواد بنے پرحقیقت کاس طور پرسلیم کرنی ہے کر پاکستا نیوں کا ایک متقل انداز اصاس می کے بعد مقامی سطح میں ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کر ایک ہی زبان میں لکھنے والے دو ملکوں کے اویب اپنی اپنی خاص صورت حال سے متا ترموتے اور اس طرح اوب میں وہ خط فاصل واضح تر موکیا جرتھتے ملک کے با وجود امیمی تک مہم اور وصند لا تھا۔

اس اُحساساتی دعمل کے طود پریعن عمدہ ادب پارے وجودی گئے ان میں صفدرمیر ' احمد ندیم فاسی ' منیر نیازی ، نعیم صدیقی ، قتیل شفائی وغیرہ کی تنلیبی خاص طور سے قابل ذکر ہیں کے

اسسلے میں جیل جائی کتاب پاکتانی کلچر ( ۱۹۲۳ ) کا ذکر کرنا ہے۔ جاتبی نے کیا طورسے میں وال کیا ہے کہ آگر پاکتان کا کوئی کلچر ہے تو وہ کیا ہے ۔ ؟ آگر پاکتانی کلچ وہی ہے جو تعلیم یافنہ طبقے میں مقبول ہے تو ہجراس میں اور کسی دو سرے ہے۔ میں عزیب کتانی کلچ میں کوئی واضح فرق نظر نہیں آئے گا۔ جاتبی کی کنا ب فکر انگر ہے مگر کتا ہے اصلی سوال کا جواب امہی تک ملائہیں۔ اور سوال کا میچ جواب امجی دیا جی ہیں ماسکتا۔

جاءت اسلای ک تحریک کے فروغ کے ساتھ ہی اسلامی ادب کی

آ دازیر پڑے زود سے اٹھی ہے ' جس سے ترم ان اسلام کے نصوص تعورا '' معمانق ایک ایسے ادب کی نشکیل سے داعی بین جواسلامی افلاد میات کی ترجاني مي كريا وران كي تلبغ مي كريد ويتي مروز ما في اسلام ادب كى بحث خاصى ديرتك مارى دى جى مي كئ الله فكر فيقعدي أن ين حصوصى وكر مے قابل داكروس فارونی اور فراق كورك بورى كے نام بى ان كے طلاق سعياحدوفين في اورجاعت اسلامي عرترجان نعيم صديقي، ابرالقادري، ابوا فخطيب وديج حضرات نعمى لين اين نقطة نظرك ترجانى كي اوراسلاى ادب كاتجاد ابتكام في الله (ينجث تهديد دنقط نظر) من أجيى ب. ان اجماعي عران رجانات كعلاوه ون مانه زيريت كيعض ادلي فى رج نات يمى قابل وكرمي . ان بس سے ايك أدوادب مي مينيت يرسى كا سوال بعداس بحث مے دانڈے دداصل فن برائے فن کے نظریے سے ماطنتین فنبرا عدندگ عابر عفت اس مباحث کا آفاده ۱۹ ۱۹ ک بد ك زافي مواته جايراس موضوع بري تابي بى شائع بوس شال

ماطنی بی بن برا کے ذندتی ہے یا بر کے فت اس مباطنے کا آ کا زہ ۱۹ اور بعد کے ذائی بی بی شائع ہوئی۔ شائل بعد کے ذائی بی بی شائع ہوئی۔ شائل اختر صعین را کے بوری کی اوب وانقلاب بر مبنوں گورکھ پوری کی اوب اور نندگی و غیر البنی مجتوں کے در سیان ملقہ ارباب و وق کے اوبوں اور نقادوں نے زندگی سے مفاہست کے دعوے کے باوصف ادب برا کے اور تصور کو زمر قت ندندہ کو ایک باوصف ادب برا کے اور بی تصور کو زمر قت ندندہ کو ایک تقادی ہے اس کے جمراہ میں بر راگ کے نزدیک ہسارے فن کا وار و مداد ہے۔ اس کے جمراہ میں پرسی اور ابہام فرد میں بیرسی اور ابہام و مشتریہ نیاتی میں اور ابہام و مشتریہ نیاتی ہیں۔ کو شاؤل

باای بهدنن برائفن کی تحریب کو کھے نیادہ فروع نہیں ہوا اور بن بإخذندكى كانظريري اس وفت منقبد ونكر كانقريا بتفق مقبه سين تاہم ز مان زیر بجت بھی ہمیت کی امریت کے داعبول اور ملم برداروں سے مالى شيرادان ميس ملفة ادباب دوق كادبية توقد وفي طور بيش ايش ہیں بگران داعیوں سب سے زیادہ نامور مرس عسری بی جوہدیت کی اہمست براس سارے وص میں مفہون لکھتے رہے ، اس سلسل میں اُن کے قَابِلْ وَكُرْضُون م مِدِيت ا ورنيز كانظر " اور " فن برائے فن " بي . حِجَّان ک کناب اندان اور آومی میں تمبی شاقع ہوچکے ہیں۔ عکری کاخیال ہے كرمو ايك مرحله يرويني كريديت كى تلاش اخلا قيات كى تلاش بن جاتى بعيد اورموجوده زمان في كأأرث صرف زند كى كانعم البدل نهي بلكه زند كا ورزند كي كمعنويت كي بتجويمي بع " بيم انهون في اس بات بهي دورديا ب كرد فق برائيف ايك اضاتى حفيقت باورنن الملاقيات كامدومعا ون بع بظا ہر یہ معلوم مواے کو سکرتی فن اورز ندی سے دشتے کے مشکر میں معرصی علیم كرزندكى كى بد كرى كے ده مى معترف بي يه بات فار عاز فهم مے كرفن مو يا ا وب ' زندگی سے پیچ ند کے بیچ کیسے زندہ رہ سکتاہے ؟ یاکیسے وجود میں آ سکتیا ہے ، عسری کوالبنہ زندگی کے عنی ہے بارے میں ترقی پندانہ تعریب سے ختال في أن كانرد يك ذندگى صرف بيث كامسال سعبارت نهيى ، اس میں کائنات اورنفس انسانی کے سارے ہی مسائل شامل ہیں۔ تا ہم عسكرى كا بحثول سے يدوسوكر شرورموا عدك وه فن مرائے ذندگى كى اہميت کوتسلم بہیں کر تے۔ اس سلسلے میں ممنول گور کھے ورک ہے ایک مفہون کا نڈکرہ اس لئے

مغید مده کاروه فن برائے زندگی کے تصور کے اولین وا عبولی سے ہیں۔
انہوں نے اس موضوع پر بہت کچر دکھا۔ وہ بڑی دیر تک ادب برائے اوب
کی بردنگ میں خالفت کر تے دیے مگر بعدی وہ بھی قدرے معتدل ہوگئے
بعد کے مضامین میں فن اور زندگی کے متعلق ان کی دائے اسی مقام پرا بہنی جو عرصن عسکری کی بحث کا مقصود ہے۔ چنانچ مبنون نے اپنے ایک اول
مضمون منی اور برائی قدریں " میں مبتبت کا واضح اعتراف کیا ہے اگر چہ مضمون منی اور برائی قدریں " میں مبتبت کا واضح اعتراف کیا ہے اس میں
ادب کے غائمی میلان اور افاد میت بریمی بڑا ذور دیا ہے۔ اس میں
کی متنا سب اجماع و ترکیب کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اس مفہون کے بیدا لفاظ قابل غدیں ،

\* تربیت یا فته اورگیری انفراد بت عیب نهیں۔ افراد کے خصی وجود کی اہمیت سے انکاد کر کے جم انقلاب یا ترقی کاکوئی ہیجے معیار قائم نہیں کرسکتے لیکن ہرسک کا نام انفراد میت نہیں "

اس سے صاف طاہرہو تَاہے کم خوتی بھی اس دور کے اعتدال و سکون کی فضاسے مثنا ٹرہوئے بغیزہیں دہے۔

نیام پاکستان مح بعد ، آیگ نا فابل فہم لفظ ونٹی پود ، باربار استعال ہوا ۔ نئی پو دکاتصورا تناعیر تقینی اور غیرمعتل ہے کہ اس اصطلاح یا ترکیب کاصحے مرجع یا مفہوم متعین کرنا شکل ہے ۔ اب آخر ہیں یہ معاملہ یہاں نگ پہنچا ہے کرا دب ہیں ہرسال نئی پود سے ظہور کا اعلان ہو تا ہے ۔

ان نی پودوں میں نوجوان شاعروں کا ایک مان وادگروہ جو

هونا الماسة الارى مع عقيده ركمتا ب سلف آيا ب. مبياكتهبيد هي بيان بوا بخ تجرب كاشوق اور مدت كمه يحرش كونى بري بغيب مكرشاعرى بهرحال ايك سماجى تخاطب چاسى ب ، مكريه نياكروه اس كافرورت نهي مجتا. اس جاعت كم المودافرا دا فتحا رجالب ، زام فوادا ودظفرا قبال وطيره بي. ان بي افتحار جالب كايد وكوئ ب كم شعرى ذبان ده مع وشاعر كتجرب كى بيدا واربو ، وه نهي جه عام لوگ سمحه پاتي . نام فواد كاتخاطب نب الاست ب . وه مجمد كه بحري بي ما كال تبصره چا بتا ب . اس سے فره وه ان شوائع عقائد ونظر بایت برن الحال تبصره مشكل ب .

فامیون اور صد با معاشی الجمنون کو دیچی کمرارده ادب کی موجوعه دفی کو میری نظری وصله شکن نہیں ۔ جارے ادب پراس و قت عوما اواسی اس اورا فردگی سایدگان ہے میری خیر تعملی خیر تعدد تی بات نہیں ۔ آخر دیب ماحول کے دل شکن حالات ہے اپنے آپ کو منقطع کس طرح کرسکتا ہے ؟ پھوڑ اتی زندگی میں الم ایک فاگر ہے مقام بھی تو ہے آس کو شاع اور ادب ہی کو فی معلم تن نہیں ہو بسکتا میرا فیال ہے کہ اس وقت ہمارے ادب میں فاموش خور و فکر سے ہو شام و استفاده میں منہ کہ ہیں ہی تحلیق کا سرچی ہم اسی خور و فکر سے ہو شاہ یا اس کا دور میں منہ کہ اس دور کو جود و خود کا دور نہیں ہم تنا ہے ۔ اسی کے میں منہ کے اس دور کو جود و خود کا دور نہیں ہم تنا ۔ تیا دی کا دور سمجت ایری کا ۔

خقمشد